

عُلمائے کام ومُعاشی ماہرین کی تخریرات کی روشنی ہیں بینک سے جاری ہونے والے تخترین میں بینک سے جاری ہونے والے تخترین میں بیٹی ایک مارڈ اسے ٹی ایم ، ڈیسٹ ، چارج اور خاص طور پر کریڈٹ کارڈ کے بارے میں اُرڈوزبان ہیں بہلی بار مُرتب ، کدل ، باحوالہ اور نیتے خیر تالیف بار مُرتب ، کدل ، باحوالہ اور نیتے خیر تالیف

حَالَيْفَ مُفْتِى الُواكِمْ مِعَارِفَ مِحْمُودِ صَرِّبَ مابق أسادور فيق شعبة صنيف البيف جامِعة فارقيد كراچى سابق أسادور فيق شعبة صنيف تاليف جامِعة فارقيد كراچى

www.besturdubooks.net



تقريظ

حضرولانام بظورا مينيكاص نظله

حصر مولانارفنين احربالاكوي صحب نظله

مضرولاناخاله يف النارحان صصف نظله

مضرولانا تورالبشرصي نظله

مكتبئ برفاروق

# كريارط كالأر كاتعارف اور فقهى جائزه

عُلمائے کام ومُعاثی امرن کی تحریات کی روشنی میں بدیک سے جاری ہونے والے نختلف کارڈ اسے ٹی ایم ، ڈیبٹ ، جارج اور خاص طور پر کریڈٹ کارڈ کے بارے میں اُرڈوزبان میں بہلی بار مُرتب ، مُرلّ ، باحوالہ اور نیتج خیز الیف

تالیفه مختی الوانجیرعارف محمور صحب مختی الوانجیرعارف محمور صحب ما باین انتاز در نیق شعبه منیف تالیف جامعه فارقی کراچی سابق انتاز در نیق شعبه منیف تالیف جامعه فارقی کراچی

تقدينظ مضرولانا خاله بيف التدرعان صف المطلقة المربيف التدرعان صف المطلقة المستقل المس

| کریٹیٹ کارڈز                                          | نام كيتاب |
|-------------------------------------------------------|-----------|
| منفتى البوائخيرةِ المضمِحُود معتب                     | مؤلفه     |
| فرودى2015م                                            | اشاعت اقل |
| 1100                                                  | تَعداد    |
| القادريزننگ بيس كراجي                                 | طَابِع    |
| بَهُ عَرُفَارُونَ 4/491 شَافْصِيلَ كَالُونَ كُرَاجِي  | تاشِرمي   |
| 021-34594144 Cell: 0334-34323<br>Maktabaumarfarooq@gm | 345       |

#### قارئین کی خدمت میں

کتاب ہذا کی تیاری میں تصبیح کتابت کا خاص اہتمام کیا گیاہے، تا ہم اگر پھر بھی کوئی غلطی نظر آئے تو التماس ہے کہ ضرور مطلع فرمائیس تا کہ آئندہ ایڈیشن میں ان اغلاط کا تدارک کیا جاسکے۔جزا کم اللہ



# طِنے کے پیتے

### (نسار

بندہ اپنی اس کوشش و کا وش کو عالم اسلام کے ان علاء مفکرین ، اہل قلم اور سرفروشانِ امت کے نام منسوب کرتا ہے ، جوآج کے عالمی طاغوتی و د جالی نظام اور اس کے بطن سے جنم لینے والی سودی معیشت کوشکست و ریخت سے دو چار کر کے احیائے خلافت اور معیشت کے اسلامی احکام کے عملی نفاذ کے لیے اپنے گفتار و احیائے خلافت اور معیشت کے اسلامی احکام کے عملی نفاذ کے لیے اپنے گفتار و کردار ، فکر وقلم اور لہو کے نذرانے پیش کرتے ہوئے سرگرم عمل ہیں ، اللہ عز وجل ان کا محت مسلمہ کی نشأ ق ان مخلصین کی بے لوث قربانیوں کو شرف قبولیت سے نواز کر امت مسلمہ کی نشأ ق نانیہ کے لیے بار آور فر ماد ہے ، آمین ، ثم آمین ۔

ابوالخیرعارف محمود حال دارد مدرسهفار وقیه وجامع معجد فاروق اعظم، کشروث گلگت مدرسهفار و تیه وجامع معجد فاروق اعظم، کشروث گلگت

# فهرست مضامين

| صفحہ | عنوانات                                              |
|------|------------------------------------------------------|
| 25   | تقريظ حضرت مولانا خالد سيف الله رحماني صاحب          |
| 28   | تقريظ <sup>ح</sup> ضرت مولا نا نورالبشر صاحب         |
| 29   | رائے گرامی جفنرت مولا نامنظوراحرمینگل صاحب           |
| 31   | رائے گرامی حضرت مولا نامفتی رفیق احمد بالا کوٹی صاحب |
| 37   | تقريظ حضرت مولاناولى خان المظفر صاحب                 |
| 39   | تقريظ حضرت مولاناعزيز الرحمٰن عظيمي صاحب             |
| 42   | تقريظ حضرت مولاناسيدذكى احمه صاحب                    |
| 43   | تقريظ حضرت مولانامفتي سميع الرحمٰن صاحب              |
| 45   | ا م فے چند                                           |
| 51   | باباول                                               |
| 52   | تمهيدي ً نقتًا و                                     |
| 52   | انسان كى معاشى كفالت كاخدا كى اعلان                  |
| 54   | انسانی ضروریات ۱۰ رمعیشت کاتعلق                      |

| 66  | ۲ – بینچ ملامسه                                       |
|-----|-------------------------------------------------------|
| 66  | ٣- بيع حبل الحبلة                                     |
| 67  | ۴ – بیچ صفقه                                          |
| 67  | ۵- پیچ محاقلة                                         |
| 67  | ۲- نظیم ابنه                                          |
| 67  | ۷- پیچ مصراة                                          |
| 68  | ٨- نييع عربان                                         |
| 68  | ٩- بيع نجش                                            |
| 68  | ۱۰- بیچ مضطر                                          |
| 69  | ।।–ﷺ।छोरी हा                                          |
| 69  | ۱۲- بیچ غرر                                           |
| 69  | اس استہری کا دیہاتی کے لیے بیع کرنا                   |
| 69  | ۱۳-تلقی جلب                                           |
| 70  | ۱۵- بیچ سنین ومعاومه                                  |
| ·70 | ز مانہ جاہلیت کی بیوعات کے بارے میں اسلام کا نقطہ نظر |
| 71  | ڈ اکٹر نورمجمہ غفاری صاحب کی تحریر                    |
| 71  | عہدقدیم میں تجارتی اور سودی قرضے                      |
| 73  | جديد معاشی نظريات                                     |

| 7  | کریڈ ٹے کارڈ کا تعبار ف اور طہی جائزہ          |
|----|------------------------------------------------|
| 74 | جا گیردارانه نظام                              |
| 75 | جا گیردارانه نظام کازوال اورعهد جدید کا آغاز   |
| 78 | سر مایی دارانه نظام (Capitalism)               |
| 79 | سر مایه دارانه نظام کی حقیقت                   |
| 80 | بنیادی معاشی مسائل                             |
| 81 | ا-ترجیحات کاتعین (Determinatian of Priorties)  |
| 81 | (Allocatian of Resources) دسائل کی تخصیص       |
| 81 | ۳-آمدنی کی تقسیم(Distributian of Income)       |
| 81 | (Development) جرتی                             |
| 81 | بنیادی معاشی مسائل کاحل اورسر ماییددارانه نظام |
| 82 | ا-زاتی ملکیت(Private Property)                 |
| 82 | ۲- ذاتی منافع کامحرک (Profit Motive)           |
| 82 | س-حکومت کی عدم مداخلت (Laissez faire)          |
| 83 | معاشی مسائل حل کرنے کا طریقہ کار               |
| 84 | سرمایه داریت اورجمهوریت کااشتراک               |
| 85 | اشتراکیت(Socialism)                            |
| 86 | اشترا کیت کے بنیادی اصول                       |
| 86 | ا-اجتائی ملکیت(Collective Property)            |

| 103 | ذاتی منافع کے محرک پرعا کداسلامی پابندیاں            |
|-----|------------------------------------------------------|
| 103 | ١- خدائي پابنديال                                    |
| 104 | ۲- حکومتی پا بندیاں                                  |
| 105 | ٣-اخلاقی پابندیاں                                    |
| 106 | عقیده،اخلاق اور معیشت                                |
| 108 | خدائی قیو دات اوراخلاقی پابندیاں                     |
| 108 | ذ خیره اندوزی کی ممانعت                              |
| 109 | ذ خیرهاندوزی کی مهذب صورتیں                          |
| 109 | ۱- شرکت قابضه                                        |
| 110 | ٢-اوماج                                              |
| 110 | ٣-وحدت قيمت                                          |
| 110 | سود کی حرمت                                          |
| 112 | ملاوث سےممانعت                                       |
| 113 | رشوت آورسٹه بازی کی ممانعت                           |
| 114 | ا جرت زنا کی حرمت                                    |
| 115 | حضرت شاه ولی الله محدث د ہلوی رحمہ الله تعالی کا قول |
| 116 | ناپ تول میں کمی کی حرمت                              |
| 117 | معیشت ہے تعلق اسلامی احکامات کا سیکھنا               |

| 118 | معاشی مساوات                                                          |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|
| 119 | اسلام میں دولت کے بہاؤ کارخ                                           |
| 119 | اسلام میں معیشت و کفالت عامه                                          |
| 122 | فقدان خلافت کے نقصانات                                                |
| 122 | جدیدمعاشی نظریات سے پیداشدہ مسائل                                     |
| 124 | سميني كاتعارف                                                         |
| 125 | سمینی کی شرعی حیثیت                                                   |
| 126 | بینکاری کا قندیم وجدید تصور                                           |
| 127 | سر ماییددارانه نظام اور بینکاری                                       |
| 131 | بابدوم                                                                |
| 132 | كريدْ كا تاريخي پس منظر                                               |
| 134 | ''کریڈٹ'بصورت' کارڈز''تاریخ کے آئینے میں                              |
| 135 | كريدْ كاردُ كي ضرورت كيول پيش آئي                                     |
| 138 | ساجی اورمعاشی انقلاب                                                  |
| 139 | حيرت انكيزترقي يافتة اليكثرونك ايجادات اورتيز رفتار مواصلات كاشاخصانه |
| 143 | كريدْ ك كاردْ كى تاريخ قدم بقدم                                       |
| 143 | شیخ ابوزید بکربن عبدالله کی رائے                                      |
| 151 | کار ڈ جاری کنندہ کمپنیوں کی ذمہ داریاں                                |

| 11  | کریڈ یے کارڈ کا تعبارف اور فقہی جائز ہ            |
|-----|---------------------------------------------------|
| 153 | کریڈٹ کارڈ جاری کرنے والے ادارے                   |
| 154 | كار ذكون جارى كرسكتا ہے؟                          |
| 155 | کارڈ جاری کرنے والی کمپنیوں کا تعارف              |
| 155 | ويزاانظريشنل(Visa International)                  |
| 156 | ''ویزا''کے دوبر سے شعبے ہیں:                      |
| 157 | ویزاانٹرنیشنل تین طرح کے کارڈ جاری کرتی ہے:       |
| 157 | سلورويزاكارة "بطاقة الفيزا الفضية"                |
| 157 | <i>ولڈن ویزا کارڈ"بط</i> اقة الفیز االذهبیة"      |
| 158 | اليكثرائك ويزاكار و"بطاقة فيزالالكترون"           |
| 158 | امریکن ایکسپرلیں(American Express)                |
| 159 | امریکن ایکسپرلیں کے جاری کردہ کارڈ                |
| 160 | اسٹرکارڈ(Master Card)                             |
| 161 | کارڈ جاری کنندگان کے اہداف                        |
| 161 | مختلف کمپنیوں کی طرف سے جاری کر دہ کارڈ زکی تعدار |
| 162 | اسیس پرائیویٹ کمیٹڈ (Access Private Limitde)      |
| 162 | بارکلیز کارڈ (Bar Clay's Card)                    |
| 163 | ریٹیل کارڈ(Retail Card)                           |
| 164 | (Card Holder) אול העלנו                           |

| 181 | کارڈ جاری کرنے کے اہداف واغراض                                             |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|
| 181 | متقبل کی کمائیوں پر قبضه کرنے کا آسان طریقه                                |
| 182 | مادى منافع كاحصول                                                          |
| 184 | کارڈ زیے متعلق بعض اصطلات                                                  |
| 185 | قانونی نقطه نظریے'' دین'' کی تعریف                                         |
| 185 | قانونی طور سے قرض کی تعریف                                                 |
| 186 | قرض کی قشمیں                                                               |
| 186 | قرض دہندہ (Crediter)                                                       |
| 186 | مقروض(Debtor)                                                              |
| 187 | وه امور جو کار ڈیمولڈر کے علم میں ہوں                                      |
| 188 | کارڈ پر وصول کی جانے والی فیسیں ، جر مانے اورٹیکس                          |
| 189 | ۱-کارڈ جاری کرنے کی فیس                                                    |
| 190 | ۲-تجدیدکارڈ کی فیس(Renewing Fees)                                          |
| 191 | ٣- كاردْ ضالَع بوجانے، ياچورى وغيره كى صورت ميں نيا كاردْ حاصل كرنے كى فيس |
| 192 | کارڈ جاری کنندہ کا تجار سے وصول کیا جانے والا کمیشن                        |
| 192 | ڈ اکٹر ابوسلیمان عبدالو ہاب کی تحریر                                       |
| 194 | کارڈ کے ذریعے خریداری پر لی جانے والی فیس/ کمیشن                           |
| 194 | دوسرے بینک یا طے شدہ کرنسی کے علاوہ ہے خریداری کی فیس                      |

| 195 | ادائیگی رقم کے خارجی روابط کی فیس                         |
|-----|-----------------------------------------------------------|
| 195 | قسط وارادا ئیگی کی سہولت فراہم کرنے کی فیس                |
| 196 | بینک کی طرف سے کارڈ کے استعال پر لیے جانے والے مالی فوائد |
| 196 | كريْدِث بيلنس پرحاصل كيے جانے والے فوائد                  |
| 197 | کریڈٹ بیلنس سےنقذی کے حصول پر لیے جانے والے فوائد         |
| 199 | کریڈٹ کارڈ کے مثبت اور منفی پہلو                          |
| 199 | كريدْث كاردْ كے تمام اطراف كوحاصل ہونے والے فوائد         |
| 200 | کارڈ جاری کنندہ کو حاصل ہونے والے فوائد                   |
| 200 | بینک کوکار ڈ ہولڈر کی طرف سے حاصل ہونے والے فوائد         |
| 203 | بینک کوتا جروں سے حاصل ہونے والے فوائد                    |
| 203 | کارڈ ہولڈرکوحاصل ہونے والےفوائد                           |
| 208 | تا جروں کو حاصل ہونے والے فوائد                           |
| 210 | واسطه بننے والے ادارے، یا تمپنی کو حاصل ہونے والے فوائد   |
| 210 | عمومی اور معاشرتی فوائد                                   |
| 211 | کریڈٹ کارڈ کےمضرومنفی پہلو                                |
| 211 | کارڈ جاری کنندہ کولاحق ہونے والے نقصانات                  |
| 212 | كار ڈیمولڈر کولاحق ہونے والے نقصانات                      |
| 214 | تاجروں کولاحق ہونے والے نقصانات                           |

| 235 (Charge Card) رو کے چند مشہورانواع<br>237 (237 عند مشہورانواع<br>237 عند مشہورانواع<br>240 (Credit Card) کارڈ (Credit Card) | جارج کا  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| ارة كى خصوصيات<br>كارة (Credit Card)                                                                                            | •        |
| عارة (Credit Card) و المادة (Credit Card)                                                                                       | <i></i>  |
|                                                                                                                                 | حيارج كا |
| 040                                                                                                                             | كريدط    |
| كارة كي حقيقت                                                                                                                   | كريديه   |
| بہزمیلی کی رائے                                                                                                                 | ڈاکٹر وہ |
| کارڈ کی اقسام                                                                                                                   | كريڈر    |
| ار ڈ، یاسلور کار ڈ                                                                                                              | ا-عام    |
| ز كار ۋ، يا گولٹرن كار ۋ                                                                                                        | ۲-متاز   |
| ينك كارۇ (Premium Card)                                                                                                         | س- بلاً  |
| 242<br>د کار ڈ                                                                                                                  | ~ گول    |
| انڈیڈکارڈ(Co-branded Card) انڈیڈکارڈ                                                                                            | ۵-کوبر   |
| <u>ه</u> کارڈ کی خصوصیات                                                                                                        | کریڈر    |
| کار ڈوں کے درمیان موجو د فرق                                                                                                    | مختلف    |
| <u>ئە كارۋاور كرن</u> شا كاۋنش كارۋىيى فرق                                                                                      | کریڈر    |
| ئ كاردُ اور گارنْ چىك كاردُ مي <i>ن فر</i> ق                                                                                    | کریڈر    |
| ئى كار ۋاورر عايتى كار ۋىيى فرق                                                                                                 | کریڈر    |
| ئ كار ڈاورا كاؤنٹ كار ڈميں فرق                                                                                                  | كريير.   |

| 17  | كريڈ ئے كارڈ كا تعبار ف اور فقهى جائز ہ                     |
|-----|-------------------------------------------------------------|
| 249 | كريدْث كاردْ اوردْ يبٹ كار دْ ميں فرق                       |
| 249 | كريدْث كاردْ اورچارج كاردْ ميں فرق                          |
| 250 | ر بین کار دُاور A.T.M کار دُیس فرق                          |
| 251 | مروجہ غیرسودی مالیاتی اداروں کی طرف سے جاری کردہ مختلف کارڈ |
| 252 | مروجها سلامک کریڈٹ کارڈ (البیع بشمن آجل)                    |
| 252 | ندكوره كار ذكى خصوصيات                                      |
| 253 | تنبي                                                        |
| 253 | اہانہ فیس کارڈ (Charge Card)                                |
| 254 | مرا بحب كار ذ                                               |
| 254 | تنبير                                                       |
| 255 | ڈاکٹر و ہبدزھیلی کی رائے                                    |
| 255 | مضاربه کارڈ                                                 |
| 256 | قبط وارا دائيگی کار ڈ                                       |
| 256 | تورق کی بنیا د پر جاری شده کار ڈ                            |
| 257 | سر مایدگاری ویز ا                                           |
| 258 | را قحی ویزا                                                 |
| 259 | بابسوم                                                      |
| 260 | جديد مسائل كے حل كاطريقه كار                                |

292

وكالت كىلغوى اورا صطلاحى تعريف

| 20  | کریڈ ہےکارڈ کا تعسار نسے اور فقہی جائز ہ           |
|-----|----------------------------------------------------|
| 292 | ار کان و کالت                                      |
| 292 | و کالت کے ارکان اربعہ کی کریڈٹ کارڈ میں فقہی تطبیق |
| 294 | ڈاکٹر زھیلی کے قول کا مطلب                         |
| 295 | طرفین کاوکیل بنتا                                  |
| 295 | ماصل بحث<br>ماسل بحث                               |
| 296 | دوسری تکبیف (وکالہ) پرہونے والے اعتراضات           |
| 298 | تیسری رائے (حوالہ)                                 |
| 299 | تیسری تکبیف (حواله) پر ہونے والے اعتراضات          |
| 302 | چوتھی رائے (وکالہ مع کفالہ)                        |
| 303 | وكالهمع الكفاله كي وضاحت                           |
| 303 | مفتی سیدار شد کی رائے اور و کالت کی وضاحت          |
| 304 | كفالت كى وضاحت                                     |
| 304 | تاخير پراضافی رقم کی شرط                           |
| 305 | مولا ناشوکت قاسمی کی رائے                          |
| 306 | چۇخى تكىيىف پر ہونے والے اعتراضات                  |
| 308 | یا نبچویں رائے ( کفالہ )                           |
| 308 | كريد شكار فرميس كفالت كي صورت                      |

| 309 | كفالت كى تعريف                                           |
|-----|----------------------------------------------------------|
| 310 | بعض حضرات كا كفاله كوتر جيح دينااور ملى طبيق             |
| 315 | چنداہم شرائط                                             |
| 320 | چوشی تکییف کفاله پر ہونے والے اعترضات                    |
| 320 | مشروعيتِ كفايت كي وجبه                                   |
| 322 | كفالت پراجرت كے عدم جواز پراجماع                         |
| 323 | ایک بنیا دی اعتراض                                       |
| 325 | ڈ اکٹر ابوسلیمان کامنا قشہ                               |
| 325 | كفيل فقهاء كى نظر ميں                                    |
| 326 | مفتى محرتقى عثمانى صاحب مدخله كااشكال                    |
| 327 | کارڈ پر لیے جانے والے مختلف فیسوں ، کمیشن اورٹیکس کا حکم |
| 327 | میلی رائے                                                |
| 329 | مجوزين حضرات كااستدلال                                   |
| 331 | تنبيه                                                    |
| 331 | دوسری رائے                                               |
| 331 | حرمت اور مطلقاً جواز کے درمیان کی راہ                    |
| 332 | تيسرى دائے                                               |

| 333 | قائلين عدم جواز كااستدلال                       |
|-----|-------------------------------------------------|
| 334 | بینک کا تا جروں ہے کمیش لینے کا حکم             |
| 334 | میل رائے<br>چہلی رائے                           |
| 334 | وجه جواز                                        |
| 335 | مفتی محرتقی عثانی صاحب مدخلله کی رائے           |
| 336 | پہلی رائے پر وار دہونے والے اعتر اضات کے جوابات |
| 338 | تنبيب                                           |
| 339 | دوسری رائے                                      |
| 339 | عدم جواز کی وجه                                 |
| 340 | نفذرتم نكالنے پرفیس اور حیار جز وصول كرنے كائكم |
| 340 | الميلي رائے<br>پہلی رائے                        |
| 340 | وجه بحواز                                       |
| 341 | دوسری رائے                                      |
| 341 | تیسری رائے                                      |
| 342 | چوتھی رائے                                      |
| 342 | عدم جواز کی وجه                                 |
| 342 | "ننبيه                                          |

| 24  | کریڈ نے کارڈ کا تعبار نے اور فقہی جائز ہ |
|-----|------------------------------------------|
| 352 | مولا ناخورشیدانوراعظمی کی رائے           |
| 352 | مولا نابر ہان الدین تبھلی کی رائے        |
| 353 | مولا ناز بیراحمہ قاسمی کی رائے           |
| 353 | مفتی جمیل احد نذیری کی رائے              |
| 353 | مولا ناعبدالجلیل قاسمی کی رائے           |
| 354 | مولا ناعبداللطیف بالنبوری کی رائے        |
| 354 | جہبورعلماء کی رائے                       |
| 355 | مصادرومراجع                              |

تقريظ

# حضرت مولانا خالدسیف اللدر حمانی صاحب دامت برکاتهم العالیه در کسی المعبد العالی الاسلامی حیدر آباد، و مجمع الفقه الاسلامی الهند)

عكس تقريظ

الميلة المحارثات

عالتنا للتخالي

Khalid Saifullah Stahmuni

كريجثكاط

بيش لفظ

سرباید دران ظام کی بنیا دی خصوصت دولت کا ارتکاز اوراس کے کیے خرورت مندول کا استحسال ب، اس کے لیے تخلف طریعے احتیار کے جاتے رہے ہیں، عام طور یہ آئر شروعی میں قرض کیر تدویر مودی شرط لگادی جائے تو وہ اس سے پہنا چاہا ہے۔ اس لیے ایک اسک صورت وضع کی تی جس میں ابتدائی سرحند میں مود ندہوا ورا کیہ خصوص مت کے اندر قرض اواکرنے کی صورت میں سووا والدکر تا ہے ۔ ہا کہ قرض وہنے والے کی حوصل افرائی ہو، اور وہ زائد از ضرورت تربیداری میں جمال جائے ، بہال تھا کہ اس میں کا رفی ہوندری سے نوے فیصد سے بھی زائد افر اوسودا واکر تے ہیں، بلکہ کوئی اس کا برک ہو گئی ہے۔ بھی میں ہونوں کو اندری سے بھی تاکہ اور اور اور اور اور کر ہے۔

اللہ بیار اور کی کی تربید سے موراد اگر ہے۔

الله تعانی جزائے فیر مطافر مسیحت عزیز مولا با اوالخیر عارف محمود (بسادک السله فی علمه و جدوده) کو که انبوں نے اسپنا استاذی م حضرت مولا با ایا الخیر عارف محمود (بسادک السله فی علمه و جدوده) کو که انبوں نے استاذی م حضرت مولا با ایا الخیر عارفت ابتلا معام به اور انبول نے تضییل سے مسئل کو فویت ، اس کے بی منظر ، اس سلمی شریعت اسالا کی جد سے کے خیادی تھورات ، نیز فقتی تطبیق تا کہ اور ان اس سے حضق تمام پہلووں کو واضح کیا ۔ اگر چک دراتم الحرف التی عدیم انفرت کی وجد سے کے بنیادی تعدورات ، نیز فقتی تعدیم انسان می حضورات بریک ہوراس تھے بری تا ہا ہے کہ بعد اس تھے بری تا ہا ہے کہ بعد اس تھے بری تا ہو ہے کہ بعد اس تھے بری تا ہو ہے کہ بعد اس موضوع پر اس معلق کی جدت بھی تھا ، نظر تک ویت بھی کا فیش بیسر آئی ہے ۔ نالو اور دور یان میں اب تک اس موضوع پر اس سے موضوع پر اس می موضوع پر اس موضوع پر اس می موضوع پر اس میں موضوع پر اس می موضوع پر اس میں موضوع پر اس می موضوع پر اس میں موضوع پر اس میں موضوع پر اس می موضوع پر اس میں میں موضوع پر اس میں م

دعات كالمنات الله السركاف وأبول فرمائ ادريامهاب وق كي أنكول كالمرمسية -

والله هوالموفق وهو المستعان

ناد نینگ انصفائی

( غاوم : المعبد العال الاسلام مبيدرة باوروجيع الفقد الاسلامي البند )

مورید:۴ رشعبان ۱۳۳۵ه مطابق:۵رجون:۱۰۲م

العيد الدي الاستراج على المستراج على المستراج ا

Burt ut-hamd, HiNo interfazi I, Quba Coleny, P.O. Pañadi Sham Hwaeladat, 500 (27) (A.P.) (AIGA 37) — 41-40-201-2271 Mobile — 61-5659642747 Emelli kszaf mandryalkin dom i Wensite I www.wzaidolinniws.com

#### تقريظ

# حضرت مولا نا خالد سيف التدرجماني صاحب دامت بركاتهم العاليه (رئيس المعهد العالى الاسلامي حيدرآباد، وجمع الفقه الاسلامي الهند)

یہ بات ظاہر ہے کہ دینا میں جب سے انسان موجود ہے، کسب معاش کا گمل جاری ہے اور ایک ایسا نظام موجود ہے جس کے ذریعہ سرمایہ کا لین دین ہو اور اشیاء ضرورت کا تبادلہ ہو، یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ صاف سخر ہے ، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو شمولیت بہت پہلے سے ہو چکی تھی، کیونکہ اس کی بنیا ظلم پر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو مظلوم وجمہول بنا کر پیدا کیا ہے، یہی وجہ ہے کہ قدیم ترین نہ بھی کتابوں میں سود کی ممانعت کا ذکر موجود ہے۔ لیکن ستر ہویں صدی سے پہلے پہلے تک سود بھی نظام معیشت کی ممانعت کا ذکر موجود ہے۔ لیکن ستر ہویں صدی سے پہلے پہلے تک سود بھی نظام معیشت کی بنیا دنہیں بنا۔ جب سے معاشی نظام یہود یوں کے ہاتھ میں گیا اور سرمایہ دارانہ نظام کی داغ بیل پڑی، تب سے سود کو معاشی نظام کے جزء کی حیثیت و سے دی گئی اور آ ہستہ آ ہستہ اس تصور کوتر تی دی گئی، یہاں تک کہ آب کہا جا تا ہے کہ سود کے بغیر کوئی معاشی نظام چل بی اس تصور کوتر تی دی گئی، یہاں تک کہ آب کہا جا تا ہے کہ سود کے بغیر کوئی معاشی نظام چل بی نہیں سکتا، کیمونزم کا خاتمہ حالانکہ اس کے غیر فطری اصولوں کی بنا پر ہوا۔ لیکن اس کوسرمایہ دارانہ نظام کی فتح تسلیم کرلیا گیا۔

سرمایہ دارانہ نظام کی بنیا دی خصوصیت دولت کا ارتکاز اوراس کے لیے ضرورت مندوں کا استحصال ہے، اس کے لیے مختلف طریقے اختیار کیے جاتے رہے ہیں، عام طور پر اگر شروع ہی میں قرض گیرندہ پر سود کی شرط لگا دی جائے تو وہ اس سے بچنا جا ہتا ہے۔ اس لیے ایک ایسی صورت وضع کی گئی، جس میں ابتدائی مرحلہ میں سود نہ ہواور ایک مخصوص مدت کے اندر قرض ادا کرنے کی صورت میں سود ادانہ کرنا پڑے، تا کہ قرض دینے والے کی حوصلہ

افزائی ہو،اوروہ زائداز ضرورت خریداری میں مبتلا ہوجائے، یہاں تک کہ بالآخر سوداداکرنا پڑے، کریڈٹ کارڈ اس کوشش کی عملی تشکیل ہے، جس میں کارڈ ہولڈر میں سے نوے فیصد سے بھی زائدا فراد سوداداکرتے ہیں، بلکہ مپنی اس گا مہکوشریف گا مہہ جھتی ہے، جوادائیگی میں تا خبر کی وجہ سے سوداداکرے۔

اللہ تعالیٰ جزائے خیرعطافر مائے محب عزیز مولا ناابوالخیر عارف محمود (بدار ك الله فسي علمه وجهوده) كوكه انہوں نے اسپنا امتحاق محضرت مولا ناسلیم اللہ خال صاحب کے زیر بر پرتی کریڈٹ کار ڈیسے موضوع پرقلم اٹھایا، جس میں اس وقت ابتلاء عام ہوادر انہوں نے تفصیل سے مسکلہ کی نوعیت، اس کے پس منظر، اس سلسلہ میں شریعت اسلامی کے بنیادی تصورات، نیز فقہی تطبیقات کا احاطہ کرتے ہوئے موضوع پر روشیٰ ڈالی اور اس سے متعلق تمام پہلوؤں کو واضح کیا۔ اگر چہراقم الحروف اپنی عدیم الفرصتی کی وجہ سے اور اس سے متعلق تمام پہلوؤں کو واضح کیا۔ اگر چہراقم الحروف اپنی عدیم الفرصتی کی وجہ سے پورے مسودے کا مطالعہ نہیں کرسکا، لیکن میہ حقیر فہرست مضامین، فہرست مراجع، مصنف کی بحث و تحقیق کا خلاصہ اور مختلف قامات سے جستہ جستہ مطالعہ کے بعد اس نتیجہ پر پہنچا ہے کہ یہ اپنے موضوع پر ایک چٹم کشا تالیف ہے اور مؤلف کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے صحیح نقطہ نظر تک بہنچنے کی توفیق میں اس اہم خدمت پر مصنف کومبارک با ددیتا ہوں۔

دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس اوش کو قبول فر مائے اور بیراصحابِ ذوق کی آئکھوں کا

ىرمەپے\_

والله هو الموفق وهو المستعان

(حفرت مولانا) خالد سبيف الله رحماني (دامت بركاتهم العاليه) مورخه لا رشعبان ۱۴۳۵ ه

تقريظ

# حفرت مولا نانورالبشر محمد نورالحق صاحب مظله (استاذ الحديث علومه ومدير معهدعثان بن عفان)

Noor-ul-Bashar

Ustazzil-Hadith Jamin Parcoqia, Karach
 Principal and president of
 Ma'had Usman Bin Affan Karachi

Date 06-03-2014 Ref A-005-05-2014



والنبخ مي والخراجي انادر نور ميروران والم

التاريخ ٢٠٠٤<u>٠٠٠ ١٤٣٥م</u> الرقم الف-٢٠١٤م

### رالذالعم الرحم

اخمدلله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين، وعلى آله وصحابته وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

وبعد! عزیز گرامی مفتی محمہ عارف سلّمہ اللہ تعالی نے کریڈٹ کارڈز اور اس مشم کے ویگر کارڈز کی شرعی حیثیت کو اجاگر کرنے کے لیے نہ کورہ تحقیقی مقالہ تحریر کیا ہے، اس کی علمی و فقتی حیثیت پر احتر کمی مجمی قسم کے کلام سے معذور ہے کہ بیہ بندہ کامید ان نہیں ہے تاہم اس سلسلہ میں اصحابِ فقد وافقاء صحیح رائے و سے سکیں ہے، تاہم عزیز موصوف کی محت، جنج واستقصاء اور پھر ہر بات کو باحوالہ ذکر کرنے کی کوشش قابلی واو اور قابلی قدر ہے۔ امید ہے کہ اہل علم کے در میان بیر محت پذیر انی صاصل کرے گی۔

دل سے دعاہے کہ اللہ تعالی عزیز موصوف کے علم وعمل میں برکت دے اور مفید سے مفید تر دین کی مقبول خدمت کی توفق عطا قربائے۔ آمین!

وكتبه

<u>ٷڵڶۺڗۼڴٷٛڵڮؿ</u> ٲؾؙٲڰؽٮؿڡٚۄ؞ؽۼؿٵڽڽ۫ۼ؞ؖ

Ð

# دائے گرامی

مناظراسلام، وکیل احناف، حضرت مولا نامفتی منظور احمد مینگل صاحب دامت بر کاتبم (سابق استاذِ حدیث جامعه فاروقیه کراچی، رئیس جامعه مدیقیه کراچی)

باسمه تعالىٰ

الحمد لله، والصلاة على أهلها.

حمد صلاة کے بعد! اہل علم حضرات سے یہ بات مخفی نہیں کہ اللہ پاک نے شریعت محمد یہ کوجس جامعیت اور کمال سے نواز ا ہے وہ کی اور دین و فد بہب میں قطعانہیں، کیکن یہ بھی واضح رہے کہ نت نے مسائل اور جدید پیش آمدہ مسائل کا تذکرہ اور ہر ہر جزئیہ کا ذکر آن وسنت میں نہیں، بلکہ شریعت اسلامیہ کے نصوص میں غوط لگا کرفقہائے کرام نے وہ اصول وضو بط نکالے ہیں کہ قیامت تک آنے والے تمام مسائل کاحل ان میں موجود ہے، نیزیہ بھی بدیجی بات ہے: "النصوص محدودہ و الحوادث ممدودہ "کہ مسائل کا دائرہ بہت وسیع ہے اور نصوص شریعت بالکل محدود ہیں، ایسی صورت حال میں اجتہاد و استنباط ایک فطری امر ہے، اللہ تعالی فقہائے حفیہ کو غریق رحمت کردے کہ جنہوں نے فقہ استنباط ایک فطری امر ہے، اللہ تعالی فقہائے حفیہ کو غریق رحمت کردے کہ جنہوں نے فقہ استنباط ایک فطری امر ہے، اللہ تعالی فقہائے حفیہ کو غریق رحمت کردے کہ جنہوں نے فقہ استنباط ایک فطری امر ہے، اللہ تعالی فقہائے حفیہ کو غریق رحمت کردے کہ جنہوں نے فقہ استنباط ایک فطری امر ہے، اللہ تعالی فقہائے حفیہ کو غریق رحمت کردے کہ جنہوں نے فقہ استنباط ایک فیل کے جنہوں میں کردیا۔

نے پیش آمدہ مسائل میں اختلاف بھی ایک فطری امر ہے، کریڈٹ کارڈ کا مسئلہ بھی ایک نیا مسئلہ ہے، جس کے جواز اور عدم جواز میں علاء کرام اور مفتیان عظام کا شدید اختلاف ہے، برادر مکرم مفتی عارف محمود صاحب باصلاحیت اور مظبوط علم کے حامل ہیں، آپ نے دونوں پہلوؤں کو سامنے رکھ کران کے دلائل اور ان کے تسلی بخش جوابات، نیز فریقین کے دلائل میں خوب محاکمہ فرمانے کے بعد یہ نتیجہ نکالا ہے کہ کریڈٹ کارڈ کا صحیح

استعال جس میں انسان سوداور رہا ہے نے جائے نہیں ہے، یہ ساری تفصیلات آپ نے بیان فرمائی ہیں، اس بات کا عین امکان ہے کہ حضرت مؤلف کی کسی رائے سے اختلاف کیا جائے ، لیکن فی الجملہ الجمد للد! کتاب قابل دید ہے اور مصنف دامت برکاتهم قابل داد ہے، مشک آل است کہ خوش ہوید نہ آل کی عطار بگوید۔

دعاہے کہ اللہ تعالی کتاب کوشرف قبولیت سے نواز ہے اور مؤلف زید مجد ہم کے لیے آخرت میں ذخیرہ بنائے ، آمین ۔

(حضرت مولانا) منظوراحم مینگل (دامت برکاتهم) رئیس جامعه صدیقیه کراچی

# رائے گرامی

حضرت مولا نامفتی رفیق احمد بالا کو فی صیاحب دامت بر کاتهم (استاذ ونگران شعبه خصص فی الفقه الاسلامی جامعة العلوم الاسلامیه علامه بنوری ٹا وَن کرا جی )

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيدالمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أمابعد!

اللہ تعالی نے انسان کی پیدائش سے قبل اس کے استعال کی اشیاء اور ضرورت کا سامان اپنے انداز ہے کے مطابق پیدا فرمایا اور زمین میں ودیعت کے طور پر محفوظ فرمایا، اور پھران اشیاء اور سامان کی طرف انسان کے دل میں میلان ور حجان بھی پیدا فرمایا، اور پھران اشیاء اور سامان کی طرف انسان کے دل میں میلان ور حجان بھی پیدا فرمایا، اور انسان نے ان خزائن پر اپناحق ملک اور حق انتفاع قائم کیا، چناں چرانسان اپنی رغبت کے مطابق ان قدرتی خزائن سے مستفید ہونے کے طور طریقے ایجاد کرتا چلا آرہا ہے، یہاں تک کہ ایک دوسرے کے زیر ملک اشیاء سے مستفید ہونے کو ضرورت سمجھا جانے لگا۔ چناں چہ اپنی مرغوب چیز کے حصول کی تگ ود، اس تگ ودو کے طریقے اس کے وسائل جو انسان طرورت کو بھی اور اس کے دسائل اختیار کرنے کا عمل ''بیع'' یا'' تجارت'' کہلاتا ہے، اشیائے ضرورت کو بھی اور اس کے حصول کے ذریعہ کو بیا تا ہے۔ اشیائے ضرورت کو بھی اور اس کے حصول کے ذریعہ کو بدل یاعوض کانا م دیا جاتا ہے۔

تع یا تجارت کا بیمل چوں کہ فطری تقاضہ ہے، اس لئے بیع فطری تقاضے کے مطابق ہردور میں رائج رہی ہے، البتہ بع وشراء اور بدل رعوض کی شکلیں مختلف ادوار کے ساتھ ساتھ بدلتی رہی ہیں، یہ سلسلہ بلل از اسلام بھی جاری رہااور بعداز اسلام بھی رواج پذیر رہا، اور انسانی معاشرے کے بھیلاؤ کے ساتھ ساتھ یہ سلسلہ آگے ہی بڑھتارہااوراب

تک پیسلسلہ جاری ہے۔

تاہم قبل ازاسلام اور بعدازاسلام ہردور میں آسانی تعلیمات کے پیروکار، تجار پراپی تجارت اور بیج و شراء میں کچھ شرعی، اخلاقی اورانظامی پابندیاں عائدرہی ہیں، سابقہ ادیان کے پیروکار پہلے توان ہدایات کو تکوین طور پر محفوظ نہیں رکھ سکے، یا پھرانہوں نے ایسی پابندیوں کو تجارتی بچسلاؤ کے سامنے رکاوٹ سمجھ کر پامال کردیا، چناں چہسود جیسے حرام عمل ۔ جو تمام شریعتوں میں حرام تھا۔ اس کی حرمت کو پامال کرکے رواج عام بنالیا، یہ طبیعتوں کے منتے بھی تھا۔

لین ابدی اور آخری آسانی دین، دین اسلام نے نزول وقی کے زمانے کی مروجہ تجارتی شکلوں کے احکام بتانے کے ساتھ ساتھ، ہمیشہ ہمیشہ کے لئے تجارت کے بنیادی احکام اور اسلامی تجارت کے امتیازی خصائص پوری شرح اور بسط کے ساتھ بیان کیئے اور ان احکام وامتیازی خصائص گودینِ اسلام کے پیروکاروں نے محفوظ بھی رکھا، اور صدیوں سے ان کے مطابق دنیا میں تجارتی عمل فروغ پاتے ہم تک پہنچا، اسلامی ادوار کی شہادتیں سے بتاتی ہیں کہ مسلمان تاجرکواسلامی احکام کے مطابق تجارت کرنے میں بھی کوئی عذر در پیش نہیں ہوا۔

گرمغربی دنیا کے منعتی انقلاب کے بعد جب مغربی سر مایہ دارانہ نظام کے فکری وغیراسلامی مغیر سے نکل کراسلامی وغیراسلامی دنیا میں اندھادھندرواج پایا ورنت نئی ایجادات کے ذریعہ دنیا کومغربی طرز تجارت نے معورو مسخر بنالیا اور دنیا کی چک کی خاصیت، فطری طور پراسلامی وغیراسلامی دنیا میں کیساں اثر پذیر ہوئی، تواس اثر پذیری کا دائرہ عام مسلمان تا جرسے آگے بڑھ کر اسلامی مفکرین تک وسیع ہوگیا، چناں چہ مغربی سر مایہ دارانہ نظام کی وضع کردہ تجارتی شکلوں اوران

کی ایجادات کے بارے میں اسلامی مفکرین کی رائے بھی بٹ گئی۔

ایک طبقہ نے بیرائے قائم کرلی کہ مغربی سر ماید داری نظام چوں کہ شرعی ،اخلاقی اورانظامی پابند یوں سے آزادی پر بنی تجارت کا بانی وحامی ہے،اس لئے مغربی طرز تجارت کی کوئی بھی شکل وصورت ہو، وہ اسلام سے ہم آ ہنگ ہو،ی نہیں سکتی ،لہذا مغرب میں رائج یا وہاں سے در آ مدشدہ ہر تجارتی شکل حرام ہی ہوگی ، بیر طبقہ اپنی نیک نیتی کے باوجوددین میں غیر ضروری حد تک جا پہنچا ہے۔

اس کے برعکس دوسراطبقہ بالکل مخالف سمت میں برواز کرنے لگا،جنہوں نے پیہ نظریہ وعمل اختیار کیا کہ مغرب نے تجارت سے متعلق جوفکراورشکل ہمیں عطاکی ہے اسے اسلامی دنیامیں اسلامی لبادہ فراہم کیاجائے اور ہر تجارتی شکل کواسلام سے ہم آ ہنگ باور کرایا جائے، چنال چہاس طبقہ نے ہرمغربی تجارتی شکل کی فقہی تخریجات کی صورت میں ایسی خد مات انجام دیں که دنیایہ سوینے اور سمجھنے پر مجبور ہوگئ کہ مغربی نظام درحقیقت اصلی نظام حیات ہے، جبکہ اسلام، مغربی نظام کا تابع محض ہے اور دین اسلام کا دامن تجارتی ومالیاتی نظام کے احکام سے العیاذ باللہ عاری تھا، عاری ہونے کا وہم اس لئے پختہ ہونے لگا کہ ہمارے مفکرین کے اس طبقہ نے مغربی سرمایہ داری نظام کے سانچوں میں ڈھلی ہوئی تجارتی و مالیاتی شکلوں میں ذرہ بھرر دوبدل کرنے کے بجائے اسلامی تجارت کے مختلف احکام میں تراش خراش کی خدمت انجام دے کرمغربی نظام تجارت سے ہم آ ہنگ کرنے کی سعی پراکتفاءفر مایا، جس سے لازمی نتیجہ کے طور پریہی سمجھا گیا کہ اسلامی احکام العیاذ باللہ! ناقص اورمغربی نظام کاملیت کی تصویر ہے۔مثال کے اس طبقہ نے بینک کواسلامی بنانے کے لئے پہلی اینٹ پیرکھی کہ قرآن وسنت میں جس سود (ربا) کوحرام قرار دیاہے، وہ زمانہ جالميت والان ربوا "قفا، موجوده مينك انترست "يرنه توربا جالميت كى تعريف صادق آتى

ہے اور نہ اس ''ربا'' کی حرمت کے اسباب ومحرکات'' بینک انٹرسٹ' میں پائے جاتے ہیں، اس لئے بینک انٹرسٹ' سو' نہیں ہے بلکہ منافع ہے، مگر دنیا بھر کے متدین ومتصلب علاء کرام نے بھر پورعلمی توانا ئیاں صرف کر کے اس دھبے کودامنِ اسلام سے دھونے کی خدمت انجام دی، اور الحمد لللہ اپنی کوشش میں کامیاب رہے۔ مگر افسوس! فکری آ لودگ کے جرافیم اسلامی دنیا میں پھیل چکے تھے اور وقافو قامختنف ناموں سے بچھ تجارتی ممیال تیارہ وکر اسلامی لبادے میں رونما ہوتی رہیں، بھی بینک کے معاملات کوسود کی بجائے شرکت ومضار بت پہنی معاملات قرار دیا، کیا کی نے بینک کے سودکو چور در وازہ فراہم کیا گیا اور کہیں اسلامی بینکاری پھر غیرسودی بینکاری کے عنوان سے سودکو چور در وازہ فراہم کیا گیا اور کہیں اسلامی بینکاری کی غیرسودی بینکاری کے فرایعہ سے سود کی اور کھیا ہونے لگا۔

بینکاری کو خلعت اسلام سے مشرف ومزین فرمایا گیا اور اسلامی معیشت کی تجد یداور نگ ایکا ورائی کا خور کا احتیاب کا گیا اور اسلامی معیشت کی تجد یداور نگا۔

الغرض بینکوں کی اسلام کاری کے ان تمام مراحل کی بنیادوہی زاویہ فکر ہے جواسلام اور مغرب کے درمیان الیمی تقریب کاروادار ہے، جس میں اسلامی نظام مغرفی نظام کے پیچے دوڑتا ہوا ظاہر ہو، ہبر حال! اس زاویہ فکر سے سوچنے والے اسلامی مفکرین کے سامنے جب''کریڈٹ کارڈ''اپ مخصوص خصائص وافادات کے ساتھ پیش ہواتو انہوں نے اپنی روایتی خدمات انجام دیتے ہوئے اسے ہر حال میں جائز قرار دینے کے لیے اس کی فقہی تکیف شروع فرمادیں، کسی نے''اسلامی کفالت'' کی جدید شکل قرار دیا ہے ساتھ کی جدید شکل منطبق کرنا شروع کردیے، اس کے علاوہ الیمی متعدد مثالیں بھی موجود ہیں جن کی تفصیلات میں جانے کا یہاں موقع نہیں ہے۔ متعدد مثالیں بھی موجود ہیں جن کی تفصیلات میں جانے کا یہاں موقع نہیں ہے۔ متعدد مثالیں بھی موجود ہیں جن کی تفصیلات میں جارہی ہے کہ تجارت اور لین دین کی ہرنگ

شکل کواسلام کالیبل لگانے کافہ کورہ طرز عمل اسلامی خدمت سے زیادہ مغربی فکرو عمل کی خدمت سے زیادہ مغربی فکرو وہ خدمت ہورہا ہے، اس لئے اسلامی مفکرین کے ایک معتدل طبقے کو فہ کورہ دوانتہا وَں کے نیج کی راہ اپنانے کی ضرورت ہردور میں پیش رہی ہے، لیکن جدید معاشی و تجارتی شکلوں کے متعلق' بیان تھم' کا حقیقت پیندانہ طرز عمل، ہمیشہ انتہاء پیندی کی متفاد کشاکشی میں دب جاتار ہا اور اب بھی تقریباً یہی صورت حال ہے، مگر الحمد للہ! راہ اعتدال کارا ہروط قدا پے روایتی تسلسل کے ساتھ انتہا پیندانہ رویوں کے درمیان اپنی دینی زمہ داری نبھا تارہا ہے۔

اس سلسلے کی ایک کڑی'' کریڈٹ کارڈ (بینک کارڈ) کی تاریخ ،تعارف اور فقہی جائزہ'' بھی ہے، جوجامعہ فاروقیہ شاہ فیصل کالونی کراچی کے استاذ اور شعبہ تصنیف و تالیف کے فعال ومستعدر کن برا درم مولا ناعارف محمود صاحب هظه الله کی تالیف ہے، مؤلف محترم نے اپنی تالیف کے عنوان کے مشمولات ومتعلقات کی بہترین فہمائش کے ساتھ ساتھ جدیدوقدیم معاشی نظریات اور عرب وعجم کے بعض علماء کرام اورمعاشی ماہرین کے بعض افكارسے تعرض بھى فرمايا، بالخصوص باب اول ميں جديدوقديم معاشى نظريات، مختلف ادوار میں رائج تجاتی شکلیں اور تجارت وتمویل کے فکری ونظری محرکات وعوامل اوران کے مفاسد ومحاس کے پہلوؤں بھی زیر بحث لائے گئے ہیں،جس سے مقالہ اپنے عنوان سے آ کے بوھ کردیگرعمومی مفیدمعلومات برشتمل ہے،اس سے استفادہ کے دوران میراذین بهي مختلف ابحاث كوجهوتا موايهان تك آبهنجا اورتحرير منداتمهيد طولاني كالمظهر بنتي چلى گئ-ورنه مخضرانداز میں یوں کہا جاسکتا ہے کہ ''کریڈٹ کارڈ''سے متعلق ذکر کردہ تفصیل اوراس کااندازفکراس لحاظ ہے منفردکوشش ہے کہ کریڈٹ کارڈ کاشرعی تھم بیان کرنے کے لئے نہ توراہ تشدد میں ٹکریں مارنے پراکتفاء کیا گیااور نہ ہی شرعی ،فقہی احکام کو 🔹

مغربی افکار کی''سیوا'' کے لئے استعال کرنے کی جسارت ہوئی۔مؤلف محترم جہاں اہل علم کی روش آراء سے''لؤ'لگا سکے وہاں واضح تھم بیان فرمادیا اور جہاں دھندلا بن محسوس کیا،

یابیان تھم میں فیصلہ مشکل تھہراوہاں معاملہ اہل علم کے غوروخوض کے سپر دکر کے آگے نکل
گئے۔

حزم واحتیاط کاییمظہراستاذ الاساتذہ حضرت مولا ناسلیم اللہ خان صاحب دامت برکاتہم کی زندہ کرامت ہے، ان کے ادارے سے وابستہ اہل علم کی کدوکاوش کا اس فکرِسلیم کے اردگر در بہنا ،فکری انحراف اور سلف بیزاری کے اس دور میں انتہائی قابلِ قدر ہے۔

اللہ تعالی ہم سب کو اپنے اکا براسلاف کے فکر وعمل کی پیروی نصیب فرمائے، اور عزیز القدر محرم مولا ناعارف محمود صاحب مدظلہ کی اس کاوش کو قبول فرمائے اور ان کے علم وعلی میں پختگی اور فکر میں اصابت و تصلب نصیب فرمائے آئیں۔

وصلى الله وسلم على سيدنامحمدوعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام

كتبيه

بنده رفیق احمد بالا کوئی (حفظه الله ورعاه) یکے ازخدام جامعة العلوم الاسلامیه علامه بنوری ٹاؤں کراچی ۲۸ رے د۳۵ اله

#### تقريظ

# حضرت مولاناولي خال المنظفر صاحب دامت بركاتهم

(سابق استاذِ حدیث و مدیر معهداللغة العربیه والدراسات الاِ سلامیه جامعه فاروقیه کراچی، از رئیس المجمع العالمی للدعوة والا دب الاسلامی، ورکن رابطة العالم الاِ سلامی، جده)

الحمد لله رب العالمين و الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله و أصحابه أجمعين.

وبعد!

مفتی عارف محمود صاحب، جامعہ فاروقیہ کراچی کے فاضل مخصص اور استاذین، معہد اللغۃ العربیۃ والدراسات الاسلامیہ میں کئی سال تعلیم حاصل کر کے عربی زبان وادب میں بڑی مہارت کے مقام پر پہنچے ہیں، ان کے مقالات ومضامین اور تالیفات روز بروز نت نئے مسائل کے متعلق ہوتی ہیں، محققانہ اور مدققانہ شان سے لبریز ہوتی ہیں، ہمیں ان کا وشوں پر بجاطور پر فخر ہے، وضع قطع اور علم و مل سے بھی ان کی علمی اور فکری گہرائی و گیرائی کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے، وقار اور سنجیدگی اس پر مستزاد ہے۔

کریڈٹ کارڈ (بینک کارڈ) کے متعلق ان کی بیتالیف اس باب میں ان شاءاللہ ایک و قیع اور تاریخی کام ثابت ہوگا، آج کے دور میں لوگ دلیل کی بات کرتے ہیں، روایت سے زیادہ درایت اور عقلانیت پراعتاد کرتے ہیں، دونوں میں توازن رکھنا ضروری ہے، روایت پرزورد سے سے خار جیت اور درایت پرتوجہ دینے سے باطبیت کی راہیں سامنے آتی ہیں۔ مفتی عارف صاحب کو اللہ تعالی مزید علم ومعرفت سے نوازے، ان کے مزاج میں توازن بھی ہے، دلیلم منطق، فہم و دانش اور عقل و بصیرت سے بات کرتے ہیں، اس میں توازن بھی ہے، دلیلم منطق، فہم و دانش اور عقل و بصیرت سے بات کرتے ہیں، اس

کتاب کوانہوں نے حسب سابق بردی عرق ریزی سے تیار کیا ہے، موضوع کے متعلق تمام گوشوں پہیر حاصل گفتگو کی ہے، عرب وعجم علاء ومشائخ کی آراء واقوال سے کتاب کوخوب مزین کیا ہے۔

آج کی دنیا چوں کہ اقتصادی دنیا ہے، اس لیے اہل علم کو اس طرف توجہ دینا چاہیے، ہمارے ہاں مشکل یہ ہے کہ اقتصادیات کی بنیاد چوں کہ حساب وریاضی پر قائم ہے اور ہمارے نصاب میں یفن نہ ہونے کے برابر ہے، لیکن عارف صاحب دینی علوم وفنون کے ساتھ ساتھ عصری علوم وفنون پر کافی دسترس رکھتے ہیں، چناں چہ ان کی یہ قدامت و جدت ان کی میزان کے دو پلڑے ہیں، مستقبل میں ان سے ان کے اساتذہ کی بہت سی امیدیں وابستہ ہیں، اللہ تعالی سے دعا ہے کہ ان کی ذات، تالیفات، مقالات اور فکر ونظر کو حسن قبولیت سے نوازے اور ہم سب کے لیے اس میں دینی، دینوی واُخروی عافیت، فلاح اور نحات ہو۔

وصلى الله على سيدنا محمد النبي العربي وعلى آله و صحبه و من والاه و سلم .

وأنا الأحقر الأفقر

ولى خان المنظفر (حفظه الله ورعاه) رئيس المجمع العالمي للدعوة و الأدب الإسلامي ٣٠رجب ر٣٥٨ اه---٢٩ ما يور ١٠١٨م

تقريظ

ادیب اریب حضرت مولاناعزیز الرحمان عظیمی صاحب دامت برکاتهم (سابق استاذادب ومناظره و مدیر دراسات دینیه جامعه فاروقیه کراچی، مسئول تخصص فی الا دب واستاذ جامعه بنوریه سائٹ کراچی)

مسلم مفکرین جب بید دعوی کرتے ہیں کہ اسلام میں تاقیامت عالم بشری کے تمام مسائل کا علم موجود ہے اور برق رفتار ترقی کی راہ پرگامزن، انسانیت کی ہمہ جہت رہنمائی کی صلاحیت کسی اور دین وسٹم میں نہیں، بلکہ صرف اسلام میں ہے، تو ان کے اس دعوے کی تصدیق کے برسرز مین کوئی ہے تو وہ صرف فقہاء، جہتدین اور اہل علم وحقیق ہی ہیں، جو شاندروز محنتوں اور قابل قدر کا وشوں سے پیش آ مدہ اور ممکنہ مسائل کے ادر اک کے بعد ان کا قابل قبول حل نکا لتے ہیں، کہنے والے تو مدارس دینیہ کو طرح طرح کے الزامات دیتے ہیں اور ہوسکتا ہے کہ بیہ بات اپنی جگہ درست ہو کہ دین اسلام کے داعی اور دینی علوم کے حاملین کو علم ہوتی تربی میں جو قائد انہ کر دار اداکر نا تھا وہ دیکھنے کو نہیں مل رہا، مگر ایک مسلمان کی دین ضرورت کی شخص کے تبین طریق احسن کر رہے ہیں۔

آج کے زرق برق تدن اور فتنہ سامانی سے لبریز تہذیب کے زمانے میں بھی اسلام کوایک پرشش شکل اور پرشکوہ منظر کے ساتھ پیش کرنے والے بھی فقط مدرسے کے فیض یافتہ علیائے اسلام ہیں، حکومتی مشینری اور مستقل وسائل نہ ہونے کے باوجود مسجد اور مدرسے کا مولوی صاحب قوم کے بچوں کومفت وینی تعلیم اور تربیت بھی دے رہا ہے اور دار الطالعہ اور دار الافتاء میں بے شارکتا ہوں کی ورق گردانی کرکے اپنی دسترس کی حدتک جہال

علم ودانش کا چیہ چیہ چھان مار کے لوگوں کو دینی مسائل کاحل بتا نا اپنا فریضہ بھھتا ہے، تو وہاں انہی علاء میں بعض اہم جدید اور دقیق مسائل کے لیے اطراف و اکناف کے ماہرین کی طویل المیعاد جانچ پڑتال اور طویل الذیل تحقیقات کے بعد کئی کئی روز پر مشتمل سیمینار زمیں میں جوڑ کرکسی نتیج پر پہنچنے کی بھی بے شارمثالیس ہیں۔

جدیداکشافات کا سہراعلائے دین کے سرنہیں اور نہ ہی وہ اس کا کریڈٹ لیتے ہیں، گران جدیدا بجادات اوران سے بیداشدہ مسائل کے لیے دیندارمسلمانوں کی نظروں میں کوئی معقول فورم ہے تو وہ یہی مدارس ہیں ،عصر حاضر کےعلاء میں ڈاکٹر وہبہ الزحيلي مفتى تقى عثاني مولانا مجابد الاسلام قاسمي اورمولانا خالدسيف الله رحماني جيسے درجنوں علاء ومفتیان کرام جدیدمسائل کے حوالے سے امت کی رہنمائی کا فریضہ انجام دے رہے ہیں اور نو جوان علاء و مدرسین میں بھی ایک بڑی تعداد تخصص اور افتاء کورس کے بعدخصوصاً اس میدان میں طبع آز مائی کر رہی ہے، انہی اصحاب میں ہمارے فاصل دوست مولا نامفتی ابوالخيرعارف محمودصاحب بهى ارباب ذوق كومحقق اورمفيدموادبهم يهنجان اورميدان تحقيق میں تحریری جو ہر دکھانے گئے ہیں،اب تک ان کی متعدداہم موضوعات پر چندو قیع کتب منظرعام پرآ چکی ہیں، خاس طور سے "کشف الباری، کتاب الغسل" برمحققانہ کام کے بعداب معاشی نظریات کے تناظر میں بینک کارڈز (کریڈٹ کارڈ) سے متعلق سے تحریر آپ کے سامنے ہے،اس میں بھی مولانانے خوب محنت کی ہے،نہایت عرق ریزی، گہری تحقیق اورد قیق نظرے کا ملیا ہے اور موضوع کا اچھا تجزیداورا حاطہ کیا ہے۔

کریڈٹ کارڈ کے متعلق جاننے کے لیے صالح مسلمانوں کی ایک بڑی تعدا عرصے سے پریشان اور منتظر تھی کہ کوئی اچھی ،سلیس اور جامع کتاب آ جائے ،مولا نانے ، www.besturdubooks.net ضرورت پوری کردی ہے، ان کی بیر کتاب اہل علم اور عام مسلمانوں کے لیے یکساں افادیت کی حامل ہے، پڑھیے اور ان کے اسلوب کی دادد بیجیے، اپنی معلومات میں فیمتی اضافہ کیجیے اور اس بارے میں گفتار کے ساتھ کردار کے غازی بنیے ، اللہ تعالی ان کی اس کاوش کوشرف قبولت سے نوازے اور مؤلف کے لیے ذخیرہ آخرت بنادے، آمین۔

(مولانا)عزيزالرحمٰن عظيمي (مدظله)

#### تفريظ

## حضرت مولا ناسير ذكى احمرصا حب حفظه الله ورعاه

(سابق استاذ جامعه فاروقيه كراچي، وتخرج جامعة الاسلاميه مدينه منوره، رئيس جامعة الا مام ابنخاري كراچي)

اس زمانے میں جب کہ مروجہ اسلامی بینکاری اور اس کے مسائل کافی زیادہ مختلف فیہ ہو چکے ہیں اور بعض لوگوں نے اکابرین کی آراء کوسیاسی دنگل بنادیا ہے، ایسے حالات میں عزیز محترم مفتی عارف محمود صاحب کی بیتصنیف اکابرین کی کی آراء کوجمع کر کے قارئین اور اہل علم حضرات کے لیے ایک انمول تحفہ ہے، سی بھی رائے پرذاتی ترجیح مصنف کا ذاتی حق ہے، مگر اگلے کی رائے کا ادب واحترام لازم اور ضروری ہے، جس کا مفتی صاحب نے بہت اچھی طرح خیال رکھا ہے، مفتی صاحب کو ہم طالب علمی کے زمانے سے جانتے ہیں اور ان کی علمی صلاحیت کے معترف بھی رہے ہیں، مگر اس تصنیف نے مفتی صاحب کی علمی قابلیت پر مزید جارہ یا ندلگا دیے ہیں۔

الله تعالى ہے دعا گو ہوں كہ مفتى صاحب كى اس كاوش كواپنى بارگاہ ميں قبول فرمائے اوراس علمی محنت كووسیلہ مغفرت بنائے۔

(مولانا)سيد ذكى احمد (حفظه الله ورعاه)

تقريظ

# حضرت مولا نامفتی سمیع الرحمٰن صاحب مظله (استاذور فیق شعبه تصنیف و تالیف جامعه فارو قیه کراچی)

بسم الله الرحمن الرحيم تمام تعريفيس اس پروردگارِ عالم كے ليے جس كى تعريف وتوصيف كاكوئى حق ادانه كرسكا اور درود وسلام سرور دوعالم صلى الله عليه وسلم پرچن كے نام گرامى كوزبان پرلانے سے سلے ہزار دفعہ منه كومشك وعنبر سے دھونا بھى ناكافى ہے۔

امالعد!

جس طرح نبوت ورسالت کا آخری تاج سرور دوعالم کے سر پرسجایا گیا، اس طرح انسانیت کی را ہنمائی کا آخری دستور یعنی قران کریم بھی آپ پرا تارا گیا، جوتا قیامت ہرز مان ومکان کے انس وجن کے لیے دستور حیات ہے۔ بیابدی شریعت زمانے میں نہیں وصلى بلكة زمانداس ميں وصلا ہے، چوده سوسال سے اس آفتاب ہدایت كى كرنيں اہل نظر كى فکری ظلمتوں کونوروجی ہے منور کررہی ہیں۔اسی ابدی شریعت کا ایک جزو'' فقہ'' ہے'، جسے روح شریعت اور ترجمان شریعت بھی کہہ سکتے ہیں،اس کی قدر ومنزلت کا اندازہ اس سے لگایا جاسکتا ہے کہ مجتهدین عظام اور علمائے کرام صدیوں سے اپنی فکرونظر کی تمام تر تو انائیاں اس پرصرف کرتے چلے آرہے ہیں، ایک ایک جزئیے کوموضوع بحث بنانا، پیش آمدہ جدید مسائل کوجانچنا، پر کھنا اوران کی شرعی حیثیت واضح کر کے امت کی را ہنمائی کرنا کس قدر بلند ہمتی ، وسعت مطالعہ اور قلب سلیم کا متقاضی ہے ، اس کا فیصلہ تقلی گھوڑ ہے دوڑ ا کر ہرگز بھی نہیں کیا جاسکتا ہے،اس سلسلہ میں سلف کی کاوشیں اور خلف کی عرق ریزیاں محض تو فیق الہی کا کرشمہ، شریعت محربیکا عجاز ہے اور اس ابدی دستور کی حفاظت کا تکوینی فیصلہ ہے۔

دوسری طرف سیکولرطبقہ ہے جن کے لبول سے فقط ایک ہی صدائے احتجاج بلند ہوتی ہے کہ علائے کرام اجتہاد کیوں نہیں کرتے ،معلوم نہیں کون سا مسئلہ ہے جس کا دروانہ ہوسکا اور کون سی شکل ہے جوسنگ گراں بن کرمنزل میں رکاوٹ بن گئی ہے، اپنی بدا عمالیوں کا بوجھ علائے دین کی پشت پر لا دکر خود کو طفل تسلیوں سے دل بہلانے والے بیاوگ درحقیقت ایسے اجتہاد کے خواہش مند ہیں جو حلال وحرام کی تمیز ختم کر کے اباحیت پرسی کا راستہ کھول دے، وگر نہ علائے کرام نے ہمیشہ پیش آمدہ مسائل پرکھل کر بحث کی ہے، زیر نظر راستہ کھول دے، وگر نہ علائے کرام نے ہمیشہ پیش آمدہ مسائل پرکھل کر بحث کی ہے، زیر نظر کتاب اس کامنہ بولتا ثبوت ہے۔

حضرت مولانامفتی عارف محمودصاحب ذوق تحقیق سے آشنا، وسیع المطالعہ، ذودنویس محقق ہیں، شاید کوہ ہمالیہ کی نسبت کا اثر کہ فکر بلنداور عزم مضبوط ہے، جس مضمون نے جہاں ذرا ساا کسادیا مولا ناسے الشہب خامہ تحرک ہوکراسی ایک نشست میں مضمون برآ مدکرالیتا ہے۔

التدکرے زور قلم اور زیادہ

جامعہ فاروقیہ کراچی اور بالخصوص دارالا فتاء کے مشاق اساتذہ کرام کی راہنمائی
نے مفتی صاحب کو علم کے بحر بے کنار کاغواص بنادیا ہے، زیر نظر کتاب ایک فقہی جزئیہ ہے،
لیکن مفتی صاحب کے ذوق کا کرشمہ ہے کہ کتاب کی ضخامت تین سوصفحات سے بھی متجاوز
ہوگئ ہے، مصادر ومراجع پر نظر ڈالیس تو اندازہ ہوگا کہ مفتی صاحب نے کس کس لہر کا قطرہ
کہاں کہاں کہاں سے کشید کر کے قارئین کو سیراب کرنے کی کوشش کی ہے۔

الله تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے ، اخلاص کی دولت سے نوازے ، مزید خدمت دین کی تو فیق بخشے ، آمین ۔

(مفتی) سمیع الرحمٰن (صاحب مدظله)

250/0/11

#### بسم الله الرحمن الرحيم

#### حرفے چند

الحمد لله و كفي و سلام على عباده الذين اصطفىٰ أما بعد!

تاریخی انسانی، خاص طور سے اسلامی تاریخ سے واقفیت رکھنے والے اہل علم سے یہ بات مخفی نہیں کہ سواہویں صدی میں خلافت عثانیہ کے زوال کے بعد وجود پانے والامغربی نظام تمام شعبہ ہائے زندگی میں طرح طرح کی نئی تبدیلیوں کا باعث بنا، نئی ایجادات نے انسان کوجد یہ سے جدید ترکی دوڑ میں لگادیا، جس کی وجہ سے نئے سیاسی، معاشرتی اور معاشی نظریات وجود میں آگئے، ند ہب کوئجی معاملہ قرار دے کرعملی طور سے اسے انسانی زندگ سے نظریات وجود میں آگئے، ند ہب کوئجی معاملہ قرار دے کرعملی طور سے اسے انسانی زندگ سے بے دخل کیا گیا، سر مایا دارانہ سوچ و فکر کے حامل چندلوگوں نے نئے سیاسی نظام جمہوریت کی جمتری سے چھتری سے تمام مالم کی اقتصادی طاقت کے بل ہوتے پر بڑے برے ملکوں کی سیاست و سیادت پر ماید دارا پنی اقتصادی طاقت کے بل ہوتے پر بڑے برے ملکوں کی سیاست و سیادت پر عاوی ہو بھے ہیں۔

اس محدود سرمایہ دار طبقہ کی بیمسلسل کوشش ہے کہ مادی ترقی اور جدید سے جدید ایجادات کا تسلسل قائم رہے، تاکہ انسانی معاشرہ ان کے دیے ہوئے نئے سیاسی اور معاشی نظام کے تحت ان کی اغوا کاری کا شکار رہے اور معاشیات واقتصادیات سمیت پورا معاشر تی

نظام ان کے زیر اثر رہ سکے، چناں چہ جدید مادی تجربات اور تجزیوں نے انسانیت پراسانشہ طاری کر دیا ہے کہ وہ ضرورت و حاجت اور کمال کے مابین فرق کرنا بھول گئے، بازار میں جو نئی چیز آگئ اس پرٹوٹ پڑتے ہیں اور خریدتے جاتے ہیں،خواہ ان کی مالی واقتصادی حالت اور مالی بجٹ اس کی اجازت نہ دیتا ہو۔

سر مایددار نے اپنی دودھاروں سے انسانی سر مایدودن کردیا ہے، ایک طرف تو
اس نے سامان اورخد مات وغیرہ کوفر وخت کر کے نفع کمایا، تو دوسری طرف تا خیر کی صورت
میں سود بھی وصول کرنا شروع کردیا، لہٰذاسر ماید دار نے بیکوشش کی کہ خرج کو آسان سے
آسان تربنا دیا جائے، چناں چہ اس غرض سے اصل زرسونا، چاندی کی جگہ کاغذی نوٹ اور
بینک کی چیک کورواج دیا گیا، پھر مزیداس میں نت نی شکلیں ایجاد کی گئیں، جیرت انگیز ترتی
یافت الکیٹروک ایجادات اور نہایت تیز رفتار مواصلات کے ذریعہ قرض لین دین ہمل اور
آسان بنانے کے لیے مختلف کارڈ مارکیٹ میں لائے گئے، تا کہ ذیادہ سے زیادہ خرج کومکن
بنایا جاسکے، دوسری طرف تا خیر کی صورت میں مزید رقم وصول کرنے کا موقع فراہم
ہوجائے، غرض اس سب کا مقصد محض انسانیت کی خدمت نہیں، بلکہ اس سے غرض ہیہ کہ
دنیا کاخرج اس کی پیداوار سے بڑھ جائے اور وہ بالآخر اپنا سر مایداور وجود پوری طرح ان
سر مایدداروں کے یاس گروی رکھنے پر مجبور ہوجائے۔

استمہید سے مقصود صرف اور صرف اہل علم حضرات کواس جانب متوجہ کرنا ہے کہ وہ موجودہ عالمی استعاری نظام کی فریب کاریوں سے واقف ہوجا کیں اور امت مسلمہ کی ایسی تربیت اور رہنمائی کریں جواسے بخل اور فضول خرجی سے بچا کرمیا نہ روی پرڈال سکے اور اصل مقصد یعنی آخرت کی زندگی کو پیش نظر رکھ کردنیا کی زندگی کواخروی اور ابدی کامیا بی کے حصول کا ذریعہ بچھ کرگز ارسکیں ،موجودہ گلو بلائز بیشن کے پس منظر میں سر مایہ دار کے ایجاد

کردہ معاشی مراکز خاص طور سے بینکول نے انسانوں کومختلف سہولیات کی فراہمی کے عنوان سے مختلف النوع کارڈ، ڈیب کارڈ، ویب کارڈ اور کریڈٹ کارڈ زیادہ مروج ہیں، ان میں سے ہرایک کی تفصیلات ان شاءاللہ آگے بیان کی جائیں گی۔

بهایک حقیقت ہے کہ اسلام کسی معاشی نظام اورمعاشی نظریے کا نام نہیں ، بلکہ پیہ ایک دین اور مکمل نظام حیات ہے، جس میں زندگی کے تمام شعبوں سے متعلق کامل واکمل رہنمائی موجود ہے، دیگرشعبہ جات زندگی کی طرح معاش،کسب معاش اوران ہے متعلقہ امور کے لیے اسلام نے احکامات بیان فرمائے ہیں ، بعض حضرات اسلام کوبھی ایک معاشی نظریہ اور نظام سمجھ کراس کا تقابل دیگرجدید وقدیم معاشی نظاموں ہے کرتے ہیں، جوکسی طرح بھی درست نہیں، اس لیے کہ تاریخ انسانی کے ہردور میں معاشی مسائل کے حل کے لیے ہمہنوع اور باہم ویگرمتضا دنظریات پیش کیے جاتے رہے ہیں، اورآ کندہ بھی ایسا ہوتارہے گا،لیکن زمانہ شاہدہے کہ بینظریات زمان ومکان کے ساتھ ساتھ بدلتے ، مٹتے اور تبدیل ہوتے رہتے ہیں، جب کہ اسلام نوع انسانی کے لیے عالم کیر، دائی، ابدی، حتی اور کامیابی کاضامن لا تحمل مہیا کرتا ہے، اپنی وسعت، ہمہ گیری، جامعیت اور اکملیت کے باوصف اسلام نے حیات انسانی کے تمام پہلوؤں کے لیے جامع و مانع پروگرام مرحمت فرمایا ہے،اس میں معاشی زندگی کے حوالے سے بھی رہنمائی کی گئی ہے۔

کریڈٹ کارڈ کے موضوع پرراقم نے تخصص فی الفقہ ۱۳۳۱ھ کے زمانے میں ۱۲۳ صفحات پرمشمل ایک' مقالہ' بھی تحریر کیا تھا، اگر چہ موجودہ کام کے سلسلہ میں اس مقالہ سے استفادہ بھی کیا گیا ہے لیکن دونوں میں بہت تفاوت ہے، وہ ایک طالب علم کی حیثیت سے لکھا گیا ایک مخضرا ورتمرین مقالہ تھا، جب کہ موجودہ کام تخصص سے فراغت کے حیثیت سے لکھا گیا ایک مخضرا ورتمرین مقالہ تھا، جب کہ موجودہ کام تخصص سے فراغت کے

بعد جامعه فاروقيه مين تدريس اوراستاذمحتر مشخ الحديث حضرت مولا ناسليم الله خان صاحب دامت برکاتهم کی شهره آفاق تقریر بخاری" کشف الباری" کے" کتاب الغسل" کی ترتیب، مراجعت بخقیق اورتعلیق کی گراں قدر ذمہ داریوں کو نبھانے کے ساتھ ساتھ کئی سالوں کی طویل محنت ،مطالعہ اور انفرادی اوقات کے آرام وراحت کی قربانیوں کا نتیجہ ہے، اس طویل عرصہ میں معاش کے اسلامی احکامات کی روشنی میں قدیم وجدید معاشی نظریات ہے بحث کرتے ہوئے بینک سے جاری ہونے والےان مختلف کارڈوں کی تاریخ ،تعارف اورفقهی جائزہ کے متعلقر اقم کا کام الحمدللد! اب اینے منطقی انجام کو پہنچا ہے، راقم نے اس یورے کام کوتین ابواب میں تقسیم کیا ہے، باب اول میں قدیم وجدید معاشی نظریات پر بحث كرنے كے ساتھ ساتھ مسئلہ معاش ہے متعلق اسلامی تعلیمات کو بھی اختصار کے ساتھ بیان كرنے كى كوشش كى ہے، الحمد لله باب اول كاكثر مباحث عالم اسلام كے مشہور ومعروف رسائل'' ما ہنامہ دارالعلوم دیوبند، ماہنامہ الفاروق، ماہنامہ بینات وغیرہ میں شائع ہو کیے ہیں، جب کہ باب دوم اور سوم کا خلاصہ بھی عنقریب اِن جرائد کی زینت سنے گا۔

باب دوم کریڈٹ کارڈ کی تاریخ، تعارف، اس کی مختلف اقسام، کارڈ جاری کرنے والی کمپنیوں کے تعارف، طریقہ کار، مروجہ اسلامی بینکوں سے جاری ہونے والے مختلف کارڈ زکے تعارف اور بینک کارڈ زکے فوائد و نقصانات وغیرہ کے بیان پر شممل ہے۔ باب سوم میں بطور تمہید جدید مسائل کے حل کا طریقہ کار، کریڈٹ کارڈ اور دیگر کارڈ زجیسے: باب سوم میں بطور تمہید جدید مسائل کے حل کا طریقہ کار، کریڈٹ کارڈ اور دیگر کارڈ زجیسے: اے ٹی ایم، ڈیب اور چارج کارڈ وغیرہ کی مختلف صور توں و حالتوں کی تکبیف شرکی، قرض، وکل ہے والے معاشی محالہ مع الکفالہ اور کفالہ وغیرہ کے بارے میں عرب وعجم علماء کرام و معاشی ماہرین کی آراء و دلائل اور ان پر ہونے والے اعتراضات کے ساتھ ساتھ کارڈ ز کے بعض متعلقات پر مختصراً بحث کو بھی زیب قرطاس کیا ہے۔

راقم اس بات کا ہر گز بھی مدعی نہیں کہ بیاس موضوع پر کوئی حتی تحقیق یا حرف آخر بحث ہے، بلکہ راقم نے تو اس موضوع پراب تک عرب وعجم علماء کرام ومعاشی ماہرین جو تحقیقی کام کیا ہے اس کوایک خاص اسلوب میں مرتب کیا ہے، تا کہ اہل علم و تحقیق اگر اس موضوع یر مزیدغور وفکراور محقیق کرنا چاہیں تو ان کے لیے آسانی ہواور اس موضوع پرتمام موادیکجا دستیاب ہوجائے ،البتہ بندہ نے اس کام کے دوران شدت سے بیمسوس کیا کہ جدید مسائل برخامه فرسائی کرنے والے عرب وعجم علاءنے اس سلسلہ میں ایک تو تلفیق بین المذاہب سے کام لیا ہے اور دوسرا اجتہاد جدید کا سہارالیا ہے، جس کا آپ زیر نظر کتاب میں ان حضرات کی آراء کے شمن میں مشاہدہ کرسکتے ہیں،اس لیے بندہ نے بعض مقامات پر کچھ تقیدی نوٹ لکھے ہیں، ہوسکتا ہے کہ سی صاحب علم و تحقیق کومیرے شذرات ہے اتفاق نہ ہو،اس کے ساتھ ساتھ راقم نے بیکوشش بھی کی ہے کہ ہر بات باحوالہ اور مدل لکھی جائے، جب کہ بحث کے اختیام پرخود کوئی نتیجہ نکالنے کے بچائے فقہ اکیڈی انڈیا و دیگران علماء کی رائے کوتر جیجے دی ہے جومظبوط دلائل کی روشنی میں کریڈٹ کارڈ کے عدم جواز وحرمت کے قائل ہیں، گویا بندہ کے نزد یک اس مسئلہ میں راج بات وہی ہے جوفقہ اکیڈمی نے اینے پندر ہویں سمینارمنعقدہ ۱۰- ۱۲ مارچ ۷۲ ۲۰۰۰م، میسور میں تفصیلی بحث ومباحثہ کے بعد طے كيا تقاءاس فيصله كومولا نا خالدسيف الله رحماني صاحب في ان الفاظ ميس بيان كيا ب: ''اس میں شبہیں کہ کریڈٹ کارڈ میں ہولڈراپنے آپ کوسود سے بچا سکتا ہے،اگروہمقررہ مدت کے اندرہی پیسے اداکردے،لیکن معاملہ حلال وحرام ہونے میں اصل بنیادوہ معاہدہ ہوتا ہے جو فریقین کے درمیان طے پایا ہے، کریڈٹ کارڈ لينے والا چاہے اين آپ كوسود سے بچالے، كين وہ ايك ايسے معاہدہ كو قبول كرر ما ہے جس کی بنیا د سود کے لین دین پر ہے، نیزیہ بھی ایک حقیقت ہے کہ پچانو ہے

فیصد، بلکہ شایداس سے بھی زیادہ لوگ سود میں مبتلا ہوجاتے ہیں،اس لیے بینک کریڈٹ کارڈ کی حوصلہ افزائی کرتا ہے،اس پس منظر میں ہندوستان کے علماء اور ارباب افتاء نے بہاتفاق رائے یہ فیصلہ کیا ہے کہ کریڈٹ کارڈ حاصل کرنا اصولی طور پر جائز نہیں ہے'۔

ایک طویل عرصه کی بیر عنت راقم کا ذاتی کمال نہیں، بلکه بیر میر نے شخ ومربی، شخ المشائخ، رئیس المحد ثین، شخ الحدیث، حضرت مولا ناسلیم الله خان صاحب دامت برکاتبم و اطال الله بقاهٔ علینا کی سر پرسی، خصوصی تو جہات وشفقتوں کا ثمرہ ہے، الله تعالی حضرت استاذ کرم زیدمجدہ کا سامی عاطفت تا دیرصحت وعافیت کے ساتھ جمارے اوپر قائم و دائم رکھے اور امت مسلمہ کو حضرت اقدس کے وجود مسعود سے مستفید ہونے کی تو فیق سے نوازے۔ آمین ثم آمین ۔

راقم کے اساتذہ کرام ودیگروہ علاء کرام اور دوست واحباب جنہوں نے اس کام کے سلسلہ میں کسی بھی طرح کا تعاون کیا اور حوصلہ افزائی کی اللہ تعالی ان سب کو جزائے خیر عطافر مائے اور اس کام کو بندہ اور اس کے تمام اساتذہ کرام، والدین، بھائیوں اور سب اعزہ وا قارب کے دنیا و آخرت کی صلاح وفلاح کا ذریعہ بنائے اور اپنی بارگاہ میں قبول فرما کرامت مسلمہ کی نشأ ہ ثانیہ میں ممدومعاون اور بار آور فرمادے۔ آمین ثم آمین۔ ابوالخیر عارف محمود

رفيق شعبة تصنيف وتاليف واستاذ جامعه فاروقيه كراجي

רו ור ומשחום





# بإب اول

- - تمهيري گفتگو
- - قديم معاشى نظريات كاتعارف
- - جديد معاشى نظريات كاتعارف
- -مئله معاش اوراسلامی تعلیمات
- - جديدمعاثى نظريات اوراسلام
  - مینی کا تعارف
  - - بينكارى كاقديم وجديدتصور

کریڈ <u>ٹ</u>کارڈ کا تعبار نیسے اور نقهی جائز ہ

# تمهيري كفتكو

#### بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق؛ ليظره على الدين كله ولوكره الكافرون، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة، وتركناعلى محجة بيضاء، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

أمابعد!

اللہ بزرگ وبرتر نے حضرت آ دم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی تخلیق سے سلسلہ بن آ دم کی بنیا در کھی ، اور ہتقاضہ حکمت الہی جسم آ دم کی تخلیق کے ساتھ اس میں مختلف نوع کے تقاضہ اے بشریت کو بھی ودیعت فرمایا ، بنی نوع انسان ان ہی تقاضوں کے بیش نظر کا کنات ارضی میں مصروف کا ممل نظر آتے ہیں۔

## انسان كى معاشى كفالت كاخدا كى اعلان

حضرت انسان کی ابتدائے آفرینش میں غور کرنے سے پتہ چاتا ہے کہ جس طرح خالق بشریت نے اسے وجود عطافر مایا، اس طرح اس کی تمام ضروریات کا بھی انظام فرمایا، تخلیق آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے وقت سے ہی انسان کی بنیادی ضرورتوں اور حوائج کے پیش نظر اللّذرب العزت نے جب اسے جنت میں کمین فرمایا تو اس کی معاشی

کفالت بھی فرمائی ،اوراس کی بھوک، پیاس ،لباس اورر ہائش کے انتظام کا اعلان بھی ان الفاظ میں فرمایا:

(ترجمه)'' جھوکو بیملا کہ نہ بھوکا ہوتواس میں اور نہ نگا اور بیہ کہ نہ پیاس کھنچے تواس میں نہ دھوپ''۔

حضرت مولا ناادریس کا ندهلوی رحمه الله آیت فدکوره کی تفسیر میں فرماتے ہیں:

"فرض یہ کہ کھانے اور پینے اور غذااور قیام اور طعام اور لباس کے سب آرام تجھ کو
یہاں حاصل ہیں، اگر یہاں سے نکالا گیا تو دنیاوی رزق اور غذا کے حول کے لیے تجھے بڑی
مشقتیں اٹھانی پڑیں گے۔

حضرت مولا نامفتی محمر شفیع عثانی رحمه الله فرماتے ہیں: '' جنت میں ضروریات زندگی کی بیبنیادی چاروں چیزیں بے مائکے بلامشقت ملتی ہیں''۔

یعنی جنت میں تو ضروریات زندگی کی ان چاربنیادوں کا حصول بغیر کسی مشقت کے ہے، لیکن دنیا میں ان کے حصول میں مشقت ومحنت کی ضرورت ہوگی، لہذا جب اللہ تعالی نے انسان کو دنیا کے اندر بھیجا تو ضرورت معاش کے ساتھ اسے کسپ معاش کی صلاحیت کو آرزوئے خوب سے خوب ترکی مہیز لگائی، صلاحیت کو آرزوئے خوب سے خوب ترکی مہیز لگائی،

<sup>(</sup>طه: ۱۱۸،۱۱۸)

<sup>(</sup>معارف القرن، سورة طه، آیت: ۱۱۸، ۱۱۹: ٥ /١٦٦، سنه طباعت: ١٤٢٢ه ط، مكتبه المعارف، شهدادپور، سنده)

 <sup>(</sup>معارف القرن، سورة طه، آیت: ۱۱۸،۱۱۸ و ۱: ٥ /۱٦٦، سنه طباعت: ۱٤٢٢ه
 ط، ادارة المعارف، كراچى)

چناں چہ ابتدائے انسانیت سے لے کرعصر حاضرتک انسان اپنی ضرورتوں اور صلاحیتوں کے مطابق کسبِ معاش کے لیے تگ و دو کرتا نظر آتا ہے، اور اسے ہمیشہ سے خوب سے خوب ترکی جبتورہی ہے۔

## انسانی ضروریات اورمعیشت کاتعلق

یہ بات بھی روز روش کی طرح عیاں ہے کہ انسانی ضروریات کاعمومی تعلق انسانی معیشت کے ساتھ جوڑا گیا ہے اور معیشت کوآسانی بارش اور زمین کے خزانوں سے منسلک کردیا گیا ہے۔اللہ رب العزت کا ارشاد ہے:

﴿ولقد مكنكم في الأرض وجعلنالكم فيهامعايش﴾. • ارشادربانی كامطلب يه ہے كه ہم نے ته ہيں زمين ميں باختيار بناكرتم ہاری معيشت كاسامان اس ميں ركھ ديا ہے، جس طرح الله رب العزت نے انسان كرزق اور معيشت كوزمين اوراس كے خزانوں كے ساتھ مربوط فرمايا ہے، اسى طرح آسان سے بذريعہ بارش رزق اتاركرجسم كی غذا كے اسباب مہيا كئے ہيں، قرآن مجيد ميں ارشادر بانی ہے:

﴿ وفي السماء رزقكم وماتوعدون ﴾ ٢

(ترجمه) ''اورآ سان میں ہےروزی تمہاری اور جو کچھتم سے وعدہ کیا''۔

"وفى السماء رزقكم" كى تفير مين بعض حفرات نے بيان كيا كه يہ بارش

ہےجس سے اللہ بندوں کارزق پیدافر ماتا ہے۔

خالق کون ومکان نے انسان کی تخلیق فرماکر پیدائش سے لے کرموت تک،

<sup>(</sup>الأعراف: ١٠)

<sup>(</sup>الذاريات: ٢٢)

<sup>(</sup>معارف القرآن للكاندهلوى: ٦/٧ ص ٥، مكتبه المعارف شهدادپور) www.besturdubooks.net

ہرمر حلے میں اس کے حال کے مناسب اس کی ضروریات کے اسباب مہیا فرمائے ہیں، نہ صرف اس کی غذا بلکہ پرورش کا نظام بھی قائم فرمایا ہے، پیدائش کے روزاول سے ہی اللہ کی مہر بانیوں کا سلسلہ شروع ہوجا تا ہے کہ نومولود کی مال کے مجبت اور در دبھر ہے سینے سے دودھ کے چشمے جاری فرماد سے ہیں، پھر جوں جوں بحین سے لے کر بلوغ اور شعور کو پہنچتا ہے تواس کے رزق اور وسائل رزق رزّاق العالمین کی طرف سے فراہم کئے جاتے ہیں، جن کے ذریعے وہ اپنی ضروریات کا انتظام کرتا ہے، اللہ تعالی کی رزاقی کا کیا کہنا کہ وہ تمام عالم کے انسانوں کوان کے ماحول کے مطابق رزق فراہم کرتا ہے، اس کی عطاسے برترین و شمن کے انسانوں کوان کے ماحول کے مطابق رزق فراہم کرتا ہے، اس کی عطاسے برترین و شمن اور نافرمان بھی محروم نہیں رہتا۔

# انسان کی ہےراہ روی

مگریدانسان ہی ہے کہ جب اس پرنفسیانی خواہشات کاغلبہ ہوجاتا ہے اور شیطان اس کوصراط متنقیم سے ہٹا کراتباع نفس کی راہ پرڈال دیتا ہے توبیا پی جائز وناجائز خواہشات کی تکمیل کے لیے افراط وتفریط سے کا 4 م لیتا ہے، دیگرانسانوں کے حق معاش پر بھی ڈاکہ ڈالنے لگتا ہے، بھی طاقت کے نشے میں مست ہوکر دولت اور وسائل دولت پر قابض ہوجاتا ہے، تو بھی دوسرے انسانوں سے محنت مزدوری کروا کران کاحق محنت اور البین ہوجاتا ہے، تو بھی خوب سے خوب ترکی تلاش وجنجو میں خدائی پابندیوں کو بھلانگ اجرت اوائی بیندیوں کو بھلانگ کرسود اور دیگرنا جائز ذرائع آمدن کو اختیار کرتا ہے، غرض ہر ممکن طریقہ سے اپنی ناجائز خواہشات کی تکمیل کرتا ہے۔

## كسب معاش مين افراط وتفريط يعيم مانعت

رب العالمين نے تمام مخلوقات كى روزى اپنے ذمه لى ہے، اور دنيا كودار الاسباب

قراردے کراپی سنت جاری فرمائی کہ محنت اورکوشش کے بقدرمعاش اوراسباب معاش فراہم کئے جائیں گے، انسان خداکی عطاکردہ کسبی صلاحیتوں سے خداکے خزانوں سے پھر پوراستفادہ کرسکتا ہے، گریادرہ کہ کہ انسانیت کا تقاضہ ہے کہ اس حوالے سے افراط وتفریط سے کام نہ لیاجائے، عدل وانصاف کادامن چھوٹے نہ پائے، جائزاور صحیح ذرائع آمدن ومعاش کواختیار کیاجائے، خداکی منع کردہ چیزوں سے مکمل اجتناب کیاجائے، جو چیز جس شخص کی ملکیت میں ہے اس کے حق کااحترام کیاجائے، البتہ دوسرے کی شئے مملوکہ کو حاصل کرنے کا درست طریقہ ہے کہ خرید وفروخت اور لین دین کے ذریعے تبادلہ کی شکا ختیار کی جائے۔

## حضرت شاة ولى الله محدث د بلوى رحمه الله كا قول

حضرت شاہ ولی اللہ محدثِ دہلوی رحمہ اللہ نے'' ججۃ اللہ البالغہ' میں اس مضمون کو بہت ہی خوبصورت پیرائے میں بیان فر مایا ہے:

"اعلم!أن الله تعالى لماخلق الخلق وجعل معايشهم فى الأرض، وأباح لهم الانتفاع بمافيها، وقعت بينهم المشحة والمشاجرة، فكان حكم الله عندذلك تحريم أن يزاحم الإنسان صاحبه فيمااختص به السبق يده إليه، أو يد مورثه، أولوجه من الوجوه المعتبرة عندهم، إلاب مبادلة أو تراض معتمد على علم من غير تدليس وركوب غرر، وأيضال ماكان الناس مدنيين بالطبع، لا تستقيم معايشهم إلا بتعاون بينهم، نزل القضاء بإيجاب التعاون، وأن لا يخلوأ حدمنهم مماله دخل في التمدن، إلا عند حاجة لا يجدمنها بداً". •

 <sup>(</sup>حجة الله البالغة، باب من أبواب ابتغاء الرزق: ٢٧٣/٢، ط، زمزم يبلشرز كراچى)

(ترجمه) به واضح رے كه الله تعالى نے جب مخلوق كو پيدا كيا اورز مين ميں اس کی معاشی ضرور یات کے لیے سامان فراہم کر دیا، اوران کوسب کے لیے مباح اورعام کردیا تو مخلوق میں (ان ہے متمتع ہونے کے حوالے ) مزاحمت اور مناقشت شروع ہوگئی ،تب اللہ تعالی نے حکم دیا کہ کوئی شخص سبقت اور پہل کر کے کسی شئے کو اینے قبضے میں کرلے، یا مورث کے قبضہ کی وجہ سے اس کی وراثت میں آجائے، یاان کے علاوہ ایسے دوسرے طریقوں سے اس کا قبضہ ہوجائے جواللہ تعالی کے نزدیک جائز طریقے قراریا چکے ہیں، تو دوسرے شخص کواس کی مقبوضہ شئے میں مزاحت کاحق نہیں ،البتہ دوسرے کی مقبوضہ شنے کو حاصل کرنے کے لیے جائز طریقہ یہ ہے کہ خرید وفروخت اورلین دین کے ذریعے تبادلہ کی شکل اختیار کی جائے، یامعتبرطریقوں یا باہمی رضامندی سے لین دین انجام یائے تو بہت بہتر ہے،انسان چوں کہ مدنی الطبع لیعنی معاشرے میں مل جل کرر ہنے والا واقع ہواہے، لہذا اس کی زندگی تعاون واشتراک کے بغیرناممکن ہے، تواللہ تعالی نے تعاون واشترک باہمی کوواجب قرار دیا ہے اور بیجھی لازم کیا کہ بغیر ضرورت ِ شدیدہ کے کسی فردکوایسے امور سے کنارہ کش ہونے کاحق نہیں جو تہذیب ومعاشرت کے مسئله میں دخیل ہوں''۔

## مسئله معاش اورانسانی کوششیں

مشاہدہ ہے کہ انسان اپنے معاشی مسائل کے حل اوراس کے تقاضوں کو
پوراکرنے کے لیے نہ صرف میر کرم عمل رہتا ہے، بلکہ جنون کی حد تک اس میں مصروف
کار ہوتا ہے، اس تگ ودومیں بعض دفعہ اس کی سوچنے اور سمجھنے کی قوتیں ماؤن ہوجاتی ہیں،
اوروہ اپنے ہوش وہواس تک کھو بیٹھتا ہے، غرض معاشی شحفظ کے لیے جو بھی راہ سوجھتی ہے،

یاجس راہ پربھی روشن دکھائی دیتی ہے اس کے نتائج وعوا قب سے بے نیاز ہوکر خواہشات کے بے لگام گھوڑ ہے پر سوار ہوکر سرپ دوڑ ہے چلے جاتا ہے، بھی ایک راہ اختیار کرتا ہے تو بھی دوسری، درست راہ کی طرف راہنمائی نہ ہونے کی وجہ سے ہر بارگو ہر مقصود ہاتھ نہیں آتا، اس کا دامن یاس وحر مان کے کانٹوں میں مزیدالجھ جاتا ہے، مسائل حل ہونے کے بجائے وہ مزیداس کے بجائے وہ مزیداس کے بیائے وہ مزیداس کے بیاجے کے دہ مزیداس کے بینے میں دبتا چلا جاتا ہے۔

## مختلف زمانوں میں انسانی ذرائع معاش

ہرز مانہ میں انسان نے اینے معاشی مسائل کے حل اور ضرور بات زندگی کی فراہمی کے لیے مختلف ذرائع کواختیار کیا،اوّلارزق کے تمام ذرائع زمین سے تھاورانسانی زندگی کا پہلا دوراسی زمین کی پیداوار براکتفا کرتاتھا، یازمین برچلنے والے جانوراسے شکار کی صورت میں مل جاتے تھے، صدیوں تک یہی عمل جاری رہا، پھر تہذیب وتدن کاعمل بر هتا گیااور ضروریات میں اضافہ ہواتو نئے نئے ذرائع معاش بھی وجود میں آنے لگے، اور بوں مصنوعات کا دور شروع ہوا ، انسانی زندگی کے ابتدائی دور میں تبادلہ اشیاء کا نظام رائج ہوااورایک طویل زمانہ تک اس کارواج رہا، ہرایک این ضرورت کی چیز لے کردوسرے کواس کی ضرورت کی چیز فراہم کرتا تھا،مرورِز مانہ کے ساتھ اس مقصد کے لیے مختلف ذرائع ایجاد ہوتے رہے، یہاں تک کہ سونے، جاندی، دھاتوں کے بدلے معاملات انجام یانے لگے، پھرسکوں کا دور آیا، پھرمعیشت کی جدید شکلیں اور نظریے وجودیذیر ہوئے اور دنیا سکوں سے کاغذی کرنسی کی طرف آگئی،اورآج نوبت کاغذی کرنسی سے مختلف کارڈ زتک پہنچ گئی کہ ضروت مندخر بداری کر کے بجائے عوض میں کاغذی نوٹ دینے کے تا جرکو کارڈ دکھا تا ہے اور اپنی مطلوبہ اشیاء حاصل کر لیتا ہے، جس رفتار سے ایجادات ہورہی ہیں اور

جس طرح انسان لامحدودخواہشات کی تکمیل میں لگاہواہے، اس سے بیمحسوں ہوتا ہے ہے کہاسی پربات رکے گینہیں، بلکہ مزید بھی نئی صورتیں وجود میں آئیں گی۔

فننبي

ہاری تحریکا اصل محور وموضوع بھی مختلف کارڈ زکے ذریعے انجام پانے والے معاملات، اس کی تاریخی حیثیت، تعارف اور شرعی حیثیت ہے، لیکن اصل بات کوزیب قرطاس کرنے سے پہلے ہم ضروری سجھتے ہیں کہ معاشیات کے قدیم اور جدید تصورات کے ساتھ ساتھ معاش کے اسلامی نقط نظر پر قدرے بحث کی جائے تا کہ علی وجہ البھیرت عصر حاضر کے تجارتی معاملات، خاص کرکارڈ ز کے ذریعے انجام پانے والے معاملات عصر حاضر کے تجارتی معاملات، خاص کرکارڈ ز کے ذریعے انجام پانے والے معاملات (جن میں سے اکثر کی بنیاد سودی نفع کے نظریے پر ہے) کو بچھنے میں آسانی ہو؛ کیونکہ ذمانہ حال میں رائج سودی معاملات اور جدید تجارتی شکلیں محض آج ہی کی پیدا شدہ نہیں، بلکہ زمانہ قدیم اور دور جاہلیت سے اس کی جڑیں پوستہ ہیں، فرق صرف اتنا ہے کہ آج کے زمانہ تان نے نیکنالوجی کی مدد سے ان کونت نئی شکلیں اور انداز جدید فراہم کیا ہے۔

# قديم اورجد يدمعاشي نظريات كاتعارف

## معاشيات كاقديم تصورا ورطرزعمل

معیشت اور تجارت کی تاریخ اتنی ہی قدیم ہے جتنی خودانسان کی ،احتیاج برائے مبادلہ(Need of Exchange) کی جڑیں زمانے کے اس دورسے پیوستہ ہیں جس وقت دوانسانوں نے آپس میں دومطلوبہ چیزوں کا تبادلہ کیا، البتہ تجارت نے بحثیت ایک يشي اورمعاشي كاروباركي با قاعده شكل حضرت سليمان عليه الصلاة والسلام ك زماني میں اختیاری ، ان کے تجارتی بیڑے تھے، اوران کے تجارتی ایجنٹ (Agent) مختلف شہروں میں وہاں کے تجارتی احوال سے باخبرر کھنے پر مامور تھے۔ •

# بونانیوں کی معاشی سرگرمیاں

یونانیوں نے اینے دور حکومت میں تجارت کے پیشے کوخوب ترقی دی، یہاں تک کہان کوسیاسی اورمعاشی دونوں طرح کا تفوق حاصل رہا،ان کے بعدرومیوں کے حکمرانوں ''بومی'' اور'' آغوست'' کے دور میں تجارتی اورمعاشی سرگرمیوں کومزیدعروج ملا کیکن رومی بادشاہ ''تبیر''کے زمانہ میں معاشی زوال کی ابتداء ہوئی اور آئے روزاس میں اضافہ ہوتا چلا گیا،اگر چہ بعد کے کئی رومی حکمرانوں نے اسے روبز وال ہونے سے بچانے کی بہت كوششيں كيں، كيكن ان كى كوئى كوشش اور محنت بارآ ور ثابت نه ہوسكى ۔ 🛈

<sup>(</sup>دائرة المعارف لفريد وجدي: ٥٤٠/٢ ميروت)

<sup>(</sup>المرجع السابق: ٢/٠٤٥)

## قديم عرب كامعاشي نظام

زمانہ گزرتار ہااور یوں عرب کا معاشی نظام اور طرز عمل گوکہ آج کے جدید معاشی اللئے سے معلوم ہوتا ہے کہ قدیم عرب کا معاشی نظام اور طرز عمل گوکہ آج کے جدید معاشی نظاموں کی طرح کوئی مکمل نظام تو نہیں تھا، لیکن چوں کہ وہ بھی انسانوں کا وضع کر دہ ایک نظام تھا اس کے مماشی نظام کے تمام بنیادی عضر پائے جاتے تھے، جن کی بنیادوں پر تہذیب وتدن کی ترقی کے ساتھ نظ معاشی نظاموں کی عمار تیں تغییر کی گئی بیار وں پر تہذیب وتدن کی ترقی کے ساتھ نظ معاشی نظاموں کی عمار تیں تغییر کی گئی بیاں۔

یہ بات توروزروش کی طرق عیاں ہے کہ انسان نے جونظام بھی ہدایات الہیہ کی روشی اور دہنمائی کے بغیر محض اپنی عقل وہم اور ذاتی تجربے کی بنیاد پروضع کیا، اگر چہ ظاہر بینوں کواس میں نفع بی نفع نظر آتا ہے، گر پھر بھی یہ ایک حقیقت ہے کہ وہ اپنی اندر خامیاں اور نقصات کو پنہاں کئے ہوئے ہوتا ہے، جنہیں یا تو اصحاب اقتد ارکے ظلم و جر نے دبایا ہوتا ہے، بیاز مانے کی چکا چوند، اغراض ومفادات کی دبیز چا در نے چھپایا ہوا ہوتا ہے؛ کیونکہ انسانی عقل ناقص ہے کامل نہیں کہ اس کی بنیاد پر کوئی بے عیب نظام وضع کیا جا سکے اور وہ خامیوں سے مہر اہو، ایک مکمل اور بے عیب نظام کے لیے انسانی عقل وہم کے جاسکے اور وہ خامیوں سے مہر اہو، ایک مکمل اور بے عیب نظام کے لیے انسانی عقل وہم کے ساتھ احکامات وہدایات الہیہ کی رہنمائی بھی ناگز ہر ہے۔

# عصرجا ہلیت میں عرب کا معاشی نظام

زمانہ جاہلیت میں عربوں کے معاشی حالات کا جائزہ لینے سے ان کے مندرجہ ذیل معاشی پہلو ہارے سامنے آتے ہیں: ۱- تجارت ۲۰ - زراعت ۳۰ - صنعت وحرفت ۴۰ - دیگر پیشے، ۵ - غارت گری، ۲ - متفرقات پ

تجارت

عرب قوم کادنیا کی دیگراقوام عالم میں عموی تعارف بحثیت تجارت پیش قوم کے تھا، مکہ مرمہ میں بیت اللہ واقع ہونے کی وجہ ہے آج کی طرح اس زمانہ میں بھی اسے تقدی واحترام حاصل تھا، اسے دنیا کا محفوظ ترین مقام جانا جا تا اور دنیا کے مختف خطوں سے تجاج اپنا تجارتی سامان لاکر یہاں فروخت کرتے اور یہاں سے خریدا ہوا تجارتی سامان دنیا کے دیگر علاقوں میں لے جاتے تھے، اس طرح مکہ مرمہ کوزمانہ قدیم سے دینی شرافت کے ساتھ ایک بین الاقوامی تجارتی مرکز ہونے کا بھی درجہ حاصل رہا ہے۔ •

مختلف اشیاء کی خرید و فروخت کے لیے مخصوص اورالگ تجارتی بازاراورمرا کز قائم ہوتے تھے، کتب تاریخ میں درج ذیل بازاروں کا تذکرہ ملتاہے:

ا-سوق العطاريين عطر فروشول كاباز ار (Perfumes Markiet)

۲-سوق الفوا كه، مجلول كابازار (Fruits Markiet)

س-سوق الرطب، تعجور منڈی (Dates Markiet)

سم-سوق البز ازین، کیر افروشول کابازار ( Cloth marchent's

(Markiet

۵-زفاق للخذا ئين، جوتوں كابازار (Center of shoes)

<sup>(</sup>تاريخ الإسلام، للدكتور حسن إبراهيم، الباب الأول، العرب قبل الإسلام، التجارة في بلادالعرب: ١/١، دار إحياء التراث العربي)

(Hair Cutters Saloons) حركان كحجامين والعلاقين ، حجام

اس کے علاوہ یہاں کی غلہ منڈی میں گہوں اور اناج وغیرہ جب کہ بازار میں شہد،مصالحہ جات اور دیگراشیاء خور دونوش بھی بکثرت ملتی تھیں۔

علاوہ ازیں یمن اور مدینہ منورہ سے نکالی گئی تجارت پیشہ یہود قوم اس وقت طائف میں قیام پذرتھی۔ •

قريش مكها در تجارت

قریش مکه ایک تجارت پیشه قوم تھی، جیسا که اسم قریش کے لغوی معنی (تجارت اورکسب کرنے والا) سے بھی ظاہر ہوتا ہے، ابن کشرر حمة الله علیه فرماتے ہیں:

"سميت قريش من التقرش: وهوالتكسب والتجارة، حكاه ابن هشام رحمه الله".

وہ سال میں دومر تبہ تجارتی سفر کیا کرتے ، موسم سر مامیں یمن اور موسم گر ما میں شام کا تجارتی سفر کرتے تھے۔

قرآن مجید میں اللہ تعالی نے انہی تجارتی اسفار کاذکر بطوراحیان فرمایا ہے، بقول مؤرخین ان تجارتی اسفار کا آغاز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادااشم نے کیا، وہ ہرسال بغرض تجارت شام ادر فلسطین جایا کرتے، یوں اس طرح مستقل تجارتی سفروں کی بنیاد

<sup>(</sup>السيرة النبوية، للعلامة أبي الحسن الندوي، ص: ٩٠ النبراس كراتشي، ط:

<sup>(</sup> فتوح البلدان للبلاذري، ص: ٥٥)

٣ (البداية والنهاية لابن كثير، قريش نسباً واشتقاقاً وفضلًا: ٩٩/١، الحقانيه بشاور)

٣ (جامع البيان في تفسير القرآن للطبري، تفسير سورة قريش: ١٢ /٩٩ ، دار المعرفة، بيروت)

پڑگئ۔ 🔾

قریش کے تقریباتمام مردوعورت تجارت بیشہ تھے، ان کے ہاں یہ عام رواج تھا کہ جوتا جرنہ ہوتا اس کی معاشرہ میں کوئی عزت نہ ہوتی تھی، ان کے تجارتی قواعد وضوابط نے ایک مکتب کی صورت اختیار کرلی تھی، جس نے اوزان اور حسابات کے نظام کو پروان چڑھایا۔ •

علامہ بلی نعمانی رحمہ اللہ اپنی معرکۃ الآراتصنیف''سیرۃ النبی'' میں قبل از اسلام عربوں کے حالات کے حوالے سے تحریر فرماتے ہیں:

" چاندی اورسونے کی کانیں بکٹرت ہیں، علامہ ہمدانی نے "صفہ جزیرہ السعرب" میں ایک ایک کان کانشان دیا ہے، قریش جو تجارت کیا کرتے تھے مؤرضین نے لکھا ہے وہ زیادہ تر ان کا مال تجارت جاندی ہوتی تھی، برٹن صاحب نے مدین کی طلائی معادن پرخاص ایک کتاب کھی ہے۔ (Gold Minees) مکہ کے تا جر چڑا، کھالیں اور طائف کامنق برآ مدکیا کرتے تھے"۔ 🗗

وہ جنوبی یمن، ہند اورافریقہ سے سونا، قیمتی پھر، صندل کی لکڑی، زعفران، خوشبوئیں، گرم مصالحہ جات اور جڑی بوٹیاں درآ مدکیا کرتے تھے، یہ اشیاء گووزن میں کم

- (تاريخ الإسلام، للدكتور حسن إبراهيم، الباب الأول، العرب قبل الإسلام، التجارة
   في بلادالعرب: ١٣/١، دارإحياء التراث العربي)
  - ﴿ (سيرة النبي علامة بلي نعماني ، تاريخ عرب قبل اسلام ، عرب : ٥١/١٠ انيشنل فاؤنثه يشن اسلام آباد )

<sup>(</sup>تاريخ الطبري المعروف بتاريخ الأمم والملوك، هاشم: ١٢/٢، مؤسسه الأعلمي . للمطبوعات، بيروت)

گر قیمت میں زیادہ ہوتی تھیں، یمن کے عطور اور بخور اور کپڑ ابالحضوص قبولیت عام کا درجہ رکھتے تھے، چین سے ریشم، عدن سے قیمتی کپڑے، افریقہ سے غلام، کرایہ کے سپاہی مزدور، شام اور مصر سے سامان تعیش، روم کی صنعتی پیداوار خصوصاریشم، روئی اور مخمل کے نفیس کپڑے، شام سے ہتھیار، اناجی اور تیل، افریقہ سے ہاتھی دانت کی مصنوعات اور سونے کی مئی وغیرہ در آمد کیا کرتے تھے۔ •

#### ز مانہ جاہلیت کے بازار

بازار تجارتی سرگرمیوں کی جائے پیدائش، مقام تربیت، نقطہ عروج اور مظہراتم ہوتے ہیں، یہال سے ہی تجارتی سرگرمیاں پھلتی پھولتی اور پروان چڑھتی ہیں، قواعد وضوابط اور تجارتی نظریات، جغرافیا کی ضروریات کے پیش نظر وجود میں آتے ہیں، لوگ انہیں مختلف ناموں سے موسوم کرتے ہیں، دور جاہلیت میں قائم کئے گئے تجارتی بازار یہ ہیں:

۱- عُکَاظ ، ۲- ذُوالـمَجاز ، ۳- مِجِنَّة ، ٤- صَنعَاء ، ٥- تَعِزَّ ، ٢- مِجِنَّة ، ٤- صَنعَاء ، ٥- تَعِزَّ ، ٢- رَابِيَه ، ٧- شخر ، ٨- مُشَقَّر ، ٩- حجر ، ، ١- نَطَاة ، ١١- دَومةُ الجَندَل ، ٣- رَابِيَه ، ٧- شخر ، ١٦ حَدَن ، ١٥- بُصرَى ، ١٦- دَبا ، ١٧- بدر . ٢ صَحَار ، ١٣- ريا ، ١٤ حَدَن ، ١٥ - بُصرَى ، ١٦ - دَبا ، ١٧ - بدر . ٢

## زمانه جامليت مين نظام زرمبادله

زمانہ جاہلیت میں سکوں کارواج تھا، دیناراور درہم کی چلت زیادہ تھی، جب کہان کے ساتھ ساتھ حمیری سکے بھی لین دین میں قبول کئے جاتے تھے ،ان سکوں کی قدرو قیت کی

<sup>(</sup>اسلام کےمعاشی نظریے،ڈاکٹریوسف الدین،حصہ اول،ص:۴۹،۴۸،حیدرآ باد،دکن)

<sup>﴿</sup> اسلام كا قتصادى نظام ،مولا ناحفظ الرحمٰن ،ص: ٢٥ ، د ، بلي )

<sup>@ (</sup>فتوح البلدان للبلاذري)

نعیین ان کے وزن سے ہوتا تھانہ کہ ان کی ظاہری قدر (Face Value) سے۔

اس دور میں دونظام زرکام کررہے تھے: ا-سونا، ۲- چاندی، جن ممالک میں سونا یعنی دینارکارواج تھاوہ''الل الذہب'' کہلاتے تھے، جیسے مصراور شام وغیرہ، اور جن ممالک میں جاندی یعنی درہم کارواج تھا، انہیں''اہل الورق'' کہا جا سکتاہے، جیسے: عراق اور بابل۔

## زمانه جابليت كي مشهور تجارتي شكليل

قبل ازاسلام عرب بالخصو مكه مكرمه، مدينه منوره اورطائف ميں رائج بعض مشہور تجارتی شكلوں كا ہم ذیل میں تذكره كرتے ہیں، ليكن يا در ہے كه اسلام نے ان تمام تجارتی شكلوں كوممنوع قرار دیا ہے۔

#### ا- تع منابذه

جب بائع (فروخت کرنے والا)مشتری (خریدار) کی طرف کپڑا بھینک دیتا تو بیچ لازم ہوجاتی۔ •

#### ۲- نیج ملامسه

جب مشتری فروخت کی جانے والی چیز کوچھولیتا تو بیچ لا زم ہوجاتی۔ سے - بیچ حبل الحبلة

مشتری اوٹنی اس شرط پرلیتا کہ جب وہ جنے ، پھراس کا جو بچہ ہووہ جنے تب اس

<sup>(</sup>الدينار الإسلامي في المحتف العراقي للنقشبندي، ص: ١١، بغداد، بحواله: بي كريم صلى الله عليه وسلم كي معاشى زندگى مص: ٣٦، بغداد، بحواله: بي كريم صلى الله عليه وسلم كي معاشى زندگى مص: ٣٦، شخ البنداكيد مي ، كراجي )

<sup>(</sup>الهداية للمرغيناني، كتاب البيوع، باب البيوع الفاسل، ١٥، مكتبة البشرى، كراتشي)

<sup>(</sup>المرجع السابق)

ی قیت ادا کرول گا۔ •

#### ۴- نیصفقه

مشتری بائع کے ہاتھ پراپناہاتھ مارکریہ ثابت کرتا کہ اب بیج مکمل ہوگئ، بعض دفعہ بائع چاہے بانہ چاہے، مشتری چالاکی سے اس کے ہاتھ پرہاتھ مارکر بیچ کر لیتا جو بائع کومجورا قبول کرنا پڑتی۔

#### ۵- نظى محاقلة

اناج کی بالیاں پکنے سے پہلے تاجر کھیتوں کی پیداوار خرید کر قبضہ کر لیتے تا کہ بعد میں اپنی من مانی قیمت پر بیچ سکیں۔

#### ٢- أيع مزاينه

کی اورٹوٹی ہوئی تھجوروں کودرختوں پرلگی ہوئی تھجو روں کے عوض فروخت کیا جاتا تھا،جس میں نقصان اور جھگڑاد دنوں کے امکانات ہوتے تھے۔

#### ۷- بیع مصراة

دودھ والے جانورکوفر وخت کرنے سے ایک دو دن قبل سے دو ہنا چھوڑ دیتے تاکہ بیچے وقت تھنوں میں دودھ زیادہ نظر آئے اورخریدارسے زیادہ قیمت وصول کی

<sup>(</sup> بدائع الصنائع، كتاب البيوع: ٣٢٦/٤، مكتبة رشيدية)

 <sup>(</sup>الكفاية على الهداية في ذيل فتح القدير، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد:
 ٥٥/رشيديه)

<sup>© (</sup>صحيح مسلم وشرحه للنووي، كتاب البيوع، باب النهى عن المحاقلة: ١٠/٠ ،سعيد)

<sup>﴾ (</sup>حاشية ابن عابدين، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد: ٦٥/٥، سعيد)

جاسکے۔0

#### ۸- بیغ عربان

نسائی (ادھار) اور بیعانہ والے معاملہ کو کہتے ہیں کہ مشتری بائع کو پچھر تم پیشگی بطور بیعانہ دے دیتا، اس شرط پر کہ اگر مشتری بیج کو مقررہ وقت کے اندر نہ خرید سکے توبائع بیعانہ کی رقم بطور جرمانہ ضبط کرلے گا، اوراگر بائع مطلوبہ بیج فروخت نہ کرنا چاہے توبیعانہ کے برابراوررقم بطور جرمانہ دے گا۔

## ۹-بيع نجش

الیی بیج جس میں زیادہ سے زیادہ قیمت وصول کرنے کے لیے چالاک بائع (جو عموماسر مایہ دار ہوتا ہے ) یہ حیلہ اختیار کرتا ہے کہ وہ چندا شخاص کواس لیے مقرر کرلے کہ جب مبیع کی بولی ہور ہی ہوتو وہ صرف قیمت بردھانے کے لیے اپنی طرف سے زیادہ دام بتاتے جائیں، تاکہ شتری زیادہ قیمت برخریدنے پرمجبور ہوجائے۔

#### ۱۰- نیع مضطر

ایسے حاجت مند شخص کی بیج جوا بن سخت حاجت میں اپنامال اونے بونے داموں فروخت کرے، یاا بنی مجبوری کی وجہ سے انتہائی مہنگے دامون چیز خریدے۔

<sup>(</sup>فتح الباري، كتاب البيوع، باب النهى أن لايحفل: ٤/٤٥٥، ٥٥٥، قديمي)

<sup>(</sup>حجة الله البالغة، باب البيوع المنهى عنها: ٢٨٦/٢، زمزم يبلشرز بحراتشي)

<sup>(</sup>فتح الباري، كتاب البيوع، باب النجش: ٤٧/٤، قديمي)

<sup>(</sup>حاشية ابن عابدين، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، مطلب بيع المضطروشراء ( فاسد: ٥٩/٥، سعيد)

#### اا- تقالكالى بالكالى

اس کوئیج الدین بالدین بھی کہتے ہیں، ایسی بیج جس میں دونوں طرف ادھار

0\_4

اس کی کئی صورتیں ہیں: موجودہ دور میں رائج سٹہ بازی (Speculation) بھی اس کی ایک صورت ہے۔

۱۲- نیچ غرر

الیی بیج کو کہتے ہیں جس میں عوضین میں سے ایک کی مقدار، مدت، یا قیمت متعین ادر معلوم نہ ہو، جیسے ہوا میں اڑتے پرندوں کی بیج ، جانور کے پیٹ میں بیچ کی بیج وغیرہ ۔ 4 سا۔ شہری کا دیہاتی کے لیے بیچ کرنا

اس بنج کاطریقہ بیتھا کہ کوئی دیہاتی اپنافروختنی مال لے کرشہر آتا کہ موجودہ قیمت پراس کوفروخت کرے، شہر کے لوگ اسے ترغیب دیتے کہ اس وقت بازاراتر اہوا ہے وہ ان کو بیچنے کا مجاز بنادے اور مال ان کے حوالے کرے، تا کہ گرانی بڑھنے کے بعدوہ فروخت کریں اور اسے زیادہ نفع حاصل ہو؛ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فر مایا ہے۔ 🍎 کریں اور اسے زیادہ نفع حاصل ہو؛ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فر مایا ہے۔ 🍎 کا مجانب علیہ وسلم کے اس سے منع فر مایا ہے۔ 🗨 کہا۔ تاقی جلب

بیرونی، تجارتی قافلوں کی شہرآ مدہے قبل ہی شہرکے تاجران کاسر مایہ خرید لیتے

<sup>(</sup>بدائع الصنائع، كتاب البيوع، شرائط الركن: ٤٣٣/٤، رشيديه)

٣ (فتح الباري، كتاب البيوع، باب بيع الغرروحبل الحبلة: ٤ / ٩ ٤٤، قديمي)

 <sup>(</sup>صحیح مسلم وشرحه، کتاب البیوع، باب تحریم بیع الحاضر للبادي: ۲/٤،
 سعید کراچی)

تھے، تا کہ ان سے ستے داموں خرید کرسر مایہ دارانہ ذہن رکھنے والے لوگ مصنوعی گرانی پیدا کرنے کے بعدائے منگے داموں فروخت کرسکیں۔ •

#### ۱۵- بیچسنین ومعاومه

اس طرح نیج کی جائے کہ اس سال جو پچھ پھل اس درخت پرآئے وہ فروخت
کیا جائے۔، ناپیداور معدوم شئے کی نیج ہونے کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نیج
سے منع فرمایا ہے۔ •

## زمانه جاہلیت کی بیوعات کے بارے میں اسلام کا نقط نظر

<sup>(</sup> أوجز المسالك إلى مؤطام الك، كتاب البيوع، باب ماينهي عنه من المساومة والمبايعة: ١٥/٥، مكتبه امداديه ملتان)

<sup>(</sup>بندل المجهودفي حل سنن أبي داؤد، للسهار نفوري، كتاب البيوع، باب في بيع السنين: ٥ / ٢٥١، مكتبه امداديه ملتان)

تواس کی تلانی کی تدابیر بھی فراہم کی جائیں۔ • داکٹر نور محمد غفاری صاحب کی تحریر

ڈاکٹرنور محمد غفاری صاحب دور جاہلیت کی مختلف تجارتی شکلوں کونٹرح وبسط ہے تحریفرمانے کے بعد لکھتے ہیں "بہاں اس حقیقت کی طرف اشارہ کرناد کچیسی سے خالی نہ ہوگا کہ ان اشکال مبادلہ کے مطالعہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایام جاہلیت کے عرب طلب ورسد کے فطری قوانین سے بخوتی آگاہ تھے، احتکاراوراکتناز کے ذریعے مال کوروک كرمصنوعي قلت پيدا كرنااور قيمتو ل كوبره ها چرها كروصول كرناان كابھي عام فن تھا، وہ تخيين اورسٹہ بازی (Speculation) میں بھی ماہر تھے، وہشمر کے باہر سے آنے والے تجارتی كاروانول سے سامان تجارت اورخصوصاغلہ خرید کرتے اور بازار میں مصنوعی قلت کی حالت پیدا کرکے اپنی من مانی قیمتیں وصول کرتے، کسانوںکو (پالخصوص طائف اور مدینه میں) سودی قرضے دیتے اوران کی تمام فصل (پیداوار) پر قبضہ کر لیتے، گویا تاجر'' زیادہ سے زیادہ نفع"(Profit Maximization)کے استحصالی حربہ کے استعمال میں آج کے سرمایه دارول سے ملتے جلتے تھے، جواس حقیقت کابین ثبوت ہے کہ سر مایہ دار کی استحصالی ذہنیت ہر دور میں ایک جیسی رہی ہے۔ 🛭

# عہدقدیم میں تجارتی اور سودی قرضے

و آ گے آنے والے جدیدمعاشی نظریات کے عنوان کے ذیل میں ہم اس بات

<sup>(</sup> قامون الفقه ، مولانا خالدسيف الله رحماني ، (ب) ربيع: ٢/٠٥٥، زمزم پېلشرز كراچي )

<sup>(</sup>نی کریم صلی الله علیه وسلم کی معاثی زندگی، ڈاکٹر نور محمد غفاری، دور جاہلیت کی چند تجارتی شکلیس، ص: اسم، شخ الهنداکیڈی کراچی۔ تجارت کے اسلامی اصول وضوابط، ڈاکنز نور محمد غفاری، ص: ۵۵، شخ الهنداکیڈمی کراچی)

ہے بھی بحث کریں گے کہ بینک، تجارتی بنیاد پرسودی قرضے دینا اور بینکاری معاملات درحقیقت ستر ہویں صدی عیسوی کی ایجاد نہیں، بلکہ ان کی تاریخ کم از کم دوہزار سال قبل سیح پرانی ہے۔ • •

اس بات سے ہرسلیم الفطرت شخص واقف ہے کہ سود کی بنیادظلم پرہے کہ مالدار شخص غریب کی حاجت سے فائدہ اٹھا تاہے، اوراپنے لیے مقررہ نفع کی صانت ہرحال میں مشروط کرلیتا ہے، چاہے معاملہ کی ابتداء میں ہویا وقت ادائیگی میں مزید مہلت دیتے وقت ہو۔ 

وقت ہو۔

آج کی دنیامیں رائج معاشی نظام در حقیقت ایک مکمل سودی نظام ہے، جس کے تانے بانے زمانہ جاہلیت کے سودی معاملات سے ملے ہوئے ہیں، سود سے بحث کرنے والے حضرات اس بات پر متفق ہیں کہ بل از اسلام عصر جاہلیت میں صرفی قرضوں کے ساتھ تجارتی اور پیداواری قرضوں کا بھی بھر پوررواج تھا، جن کی عمومی بنیا دسودی نفع پڑھی، ندکورہ نوعیت کے قرضے اہل عرب کے لیے اجنبی نہ تھے۔ ●

اسلام سے پہلے حضرت عباس اور خالد بن ولید (رضی الله عنهما) نے زمانہ جاہلیت میں سودی شراکت کی تھی ، بنوعمر و تجارتی بنیا دول بنومغیرہ کو قرضے دیا کرتے تھے۔ 🎱 علامہ سیوطی اور علامہ ابن جریر الطبر ی نے اس سودی کاروبار کی نوعیت کوواضح

<sup>(</sup> سوديرتاريخي فيصله مفتي محمرتقي عثاني صاحب ص ٥٨٠ مكتبه معارف القرآن كراچي )

 <sup>(</sup>القرض المصرفي للدكتورمحمدعلي البنا، باب تمهيدي، التطور التاريخي للقرض؛
 المطلب الثاني، أنواع القروض عندالعرب، ص: ٥٥، ٥٥، دار الكتب العلمية بيروت)
 (سود يرتاريخي فيصله، ص: ٢٥٠، ٥٥٠)

<sup>﴿ (</sup>الدرالمنثورللسيوطي، ص: ٣٧٤، دارهجر، مصر)

الفاظ میں بیان کیا ہے:

"كان رباًيتبايعون به في الجاهلية". •

(ترجمه) بيوه سودتها، جس سے دور جاہليت ميں لوگ لين دين كرتے تھے۔

بنو ثقیف کے ان قبائل کے تجارتی معاملات اور قرضوں کی نوعیت کاجائزہ

لیاجائے توبہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ ان کاآپی میں سودی لین دین صرفی قرضوں

(Consumption Lons) کی بنیاد برنہیں، بلکہ تجارتی قرضوں

(Commercial Lons) کی بنیاد پرتھا، اوران قبائل اورسودی قرضے دیئے

والوں کی حیثیت آج کی اصطلاح میں تجارتی کمپنیوں جیسی تھی۔ 6

گذشتہ تفصیل سے قدیم معاشی نظریات اور اس وقت کے رائج خرید و فروخت کے طریقے اور خدو خال واضح طور سے سامنے آجاتے ہیں، یہاں اسی قدر پراکتفاء کرتے ہوئے آئندہ سطور میں جدید معاشی نظریات سے بحث کی جائے گی۔

## جديدمعاشي نظريات

آج دنیا کے مختلف خطوں میں مختلف معاشی نظام رائے ہیں، ان میں سب سے غالب اور نمایاں سرمایہ دارانہ نظام ( Capitalism) ہے، عربی زبان میں اسے "الر أسمالیة "کہا جا تا ہے، اوواء تک روس جو" سویت یونین "کے نام سے ایک عالمی قوت کا درجہ رکھتا تھا، وہاں اشتراکیت (sochilism) کے غلغلے تھے، عربی زبان میں اسے "الاشتراکیة" کہتے ہیں، اوراس کی انتہائی صورت اشتمالیت (communism)

<sup>(</sup>تفسير الطبري: ١/٥، دارهجر، مصر)

 <sup>(</sup>القرض المصرفي للدكتورمحمدعلي البنا، باب تمهيدي، التطور التاريخي للقرض،
 المطلب الثاني، أنواع القروض عندالعرب، ص: ٥٧، ٩٥، دار الكتب العلمية بيروت)

ہے، جے عربی میں الشی وعیہ "کہاجاتا ہے، جہادا فغانستان کے نتیج میں روس بطور "یونین ' دنیا کے نقیج میں باقی نہ رہا، چین بھی اس شکست کے بعد عملاً سوشلزم کے اصولوں سے دستبر دار ہو چکاتھا، ان دونوں مما لک کے مقبوضہ علاقوں میں اشتراکیت اگر چہ اب ایک معاشی نظام کے طور پر باقی نہیں ، لیکن ایک سیاسی قوت اور ناکام نظریہ حیات کے طور پر تاریخ کا حصہ ضرور ہے۔

سر مایہ داریت اوراشتراکیت کی جائے پیدائش چوں کہ یورپ ہے، اس لیے وہاں کی تاریخ کا ایک سرسری ساجائزہ لیس گے، تاکہ ان نظاموں کالیس منظر، مزاج اورنفیاتی محرکات کو بجھنے میں آسانی ہو۔ یورپ اوراس کے حواری آج مادی ترقی کی معراج اورتنجیر کا نئات کے جتنے بلند با تگ دعوے کرتے نظر آرہے، اتنے ہی یہ قرون وسطی یعنی اور تنجیر کا نئات کے جتنے بلند با تگ دعوے کرتے نظر آرہے، اتنے ہی یہ قرون وسطی اور تاریک حالت کا شکاررہے ہیں۔

اسلام جودین فطرت ہے، انہی ایام میں عرب کے پہاڑوں اور ریگزاروں سے نکل کر چہاردا نگ عالم میں پیغام الہی کے زمزے سنار ہاتھا، مسلمان قیصر و کسریٰ کے تخت و تاج کوتاراج کرتے ہوئے مصراور شالی افریقہ تک جا پہنچ، یہاں تک انہوں نے ۱۵۰ء میں یورپ کے قطیم الثان ملک البین کوبھی فتح کرنے کے بعدلوگوں کوانسان کی غلامی سے چھڑا کران پرقانون الہی نافذ کردیا تھا۔

## جا كيردارانه نظام

قرون وسطی کے اس پورے عہد میں پورپ کی معاشی زندگی کا دارومدار جا گیردارانہ نظام پرتھا، زرعی بیداوار ہی واحد ذریعہ معاش تھا، صنعت و تجارت نہ ہونے کے برابرتھیں، تجارت کی راہیں مسدود ہونے میں ایک طرف عیسائی کیتھولک مذہب کی طرف

ے تاجر پرعا کد پابند یوں کا دخل تھا تو دوسری طرف بیرونی دنیا ہے را بطے کے تمام سمندری راستوں پرمسلمانوں کا قبضہ ہو چکا تھا، اس لیے کاروبار کوتر قی دینا، یازیادہ دیر تک چلاناممکن نہ تھا، لہذا پوری معاشی زندگی کا انحصار زراعت اور زمین کی پیداوار پرموقوف تھا۔

جا گردارانہ نظام میں اگر چہ زمیندار، جا گیرداراورکا شتکارکا آپس میں چولی دامن کاساتھ ہے، گرمملی طور پرکا شتکاراور جا گیردارکا تعلق بالکل غلام اور آقاوالا تھا، جا گیرداروں نے اس قدرطاقت حاصل کر لی تھی کہ وہ کسانوں کے سیاہ وسفید کے ملک بنے ہوئے تھے، مرکزی حکومت وقت برائے نام تھی، رعایا کے حقوق اور جان و مال کی حفاظت ان کے دست قدرت سے باہر ہو چکی تھی، نفاذ قانون کا کام بھی جا گیرداروں کے قبضے میں آچکا تھا، رعایا قدرت سے باہر ہو چکی تھی، نفاذ قانون کا کام بھی جا گیرداروں کے قبضے میں آچکا تھا، رعایا (کسانوں) کے لیےان کاظلم وستم برداشت کرنے کے سواکوئی چراہ نہ تھا۔

عیسائی کیتھولک کلیسائی پورے بورپ پرمذہبی اجارہ داری تھی، حکمرانوں سے زیادہ پوپ کارعب تھا، اسے خدائی اختیارت حاصل تھے، مالدار اور جا گیردارغریوں پر مظالم کے پہاڑتوڑنے کے بعدایک مقررہ قیمت اداکر کے"مغفرت نامہ" حاصل کر لیت، دنیاوی گرفت کے ساتھ اخروی پکڑسے بھی خودکو مامون کرتے، ان تمام چیرہ دستیوں کی تان جس طبقے پرٹوٹتی وہ کسانوں کا طبقہ تھا، وہ دہرے مظالم کی چکی میں پس رہے تھے، ایک طرف جا گیرداروں کا سنگدل گروہ انہائی بے دردی سے ان کاخون چوس رہا تھا تو دوسری طرف جا گیرداروں کا سنگدل گروہ انہائی بے دردی سے ان کاخون چوس رہا تھا تو دوسری طرف کلیسائے مذہبی ٹھکیداران کی ہڈیوں کا گودا نکال رہے تھے۔

# جا كيردارانه نظام كازوال اورعبد جديدكا آغاز

تیرہویں اور چودہویں صدی میں یورپ کے حالات میں بڑے پیانے پر تبدیلی آناشروع ہوئی، اس کا اہم سبب اسلام اور عیسائیت کے در میان لڑی جانے والی صلیبی جنگیں تھیں، جس کے نتیجہ میں مشرقی بحیرہ روم اور اس کے بڑے جزیرے مسلمانوں کے تسلط سے نکل کراہل بورپ کی ڈسترس میں آگئے، ان جنگوں کی بدولت جہارانی اور تجرات ارتقاء پذیر ہوئے، تاجروں اور ساہو کاروں کا ایک بڑا طبقہ وجود میں آیا، جو اِن جنگوں میں شریک ہونے والے فوجی سرواروں اور جاگیرداروں کو مالی امداد بطور قرض دیا کرتے تھے، تجارتی ترقی اور سرمایہ واروں کے اس نے طبقے نے آہتہ آہتہ واگیرداری نظام میں دراڑیں ڈال دیں۔

جاگرداروں کی چرہ دسیوں سے یور پی عوام اور حکمران دونوں نگ تھے، لہذا وہاں کے بادشاہوں نے عوامی تائید کا بھر پورفائدہ اٹھایا اور بورپ کے اکثر ممالک خصوصاً انگستان اور فرانس میں پائدار مرکزی حکومتیں قائم کیں اور تجارت وصنعت کی خود براہ راست سر پرتی کر کے انہیں خوب ترتی دی۔ ۱۵۲ ایم میں قسطنطینہ پرمسلمانوں کے قود براہ راست سر پرتی کر کے انہیں خوب ترتی ممالک سے تجارتی گزرگا ہیں مسلمانوں کے قیضے سے آبنائے باسفورس اور اہل یورپ کی مشرقی ممالک سے تجارتی گزرگا ہیں مسلمانوں کے زیر تصرف آگئیں، جس کی وجہ سے اہل یورپ کو نئے بحری راستوں کو تلاش کرنا پڑا، جب کہ دوسری طرف ۱۶۹۲ یا ورسانی بادشاہ فرڈی دنڈ (Prdi Nand) اور ملکہ جب کہ دوسری طرف ۱۶۹۲ یا گئے جوڑ اور سازشوں کی وجہ سے اندلس میں مسلمانوں کی آٹھ سوسال سے قائم حکومت کا خاتمہ ہوا، وہاں ایک عیسائی ریاست کی داغ بیل ڈالی گئی۔

کے لیے صنعت اور تجارت کے لیے ایک وسیع میدان میسر ہوا، نئ نئ صنعتیں وجود میں آنے گئیں، بڑے بڑے شہر آباد ہوئے ،غرض سولہویں صدی کے ان بدلے ہوئے حالات کے سامنے قرون وسطی کے جاگیرداری نظام نے دم توڑ دیا۔

ستر ہویں سے اٹھارویں صدی تک مطلق العنان شاہی نظام اپنے پورے جوبن پررہا، ہرطرف خود مختار بادشاہی کاراج تھا، عوام کونہ توشخص حقوق حاصل تھے اور نہ ہی سیاس حقوق، انسانی حوائج اور مصالح عامہ کے حق میں آ واز اٹھانا شہنشا ہیت کی شان کے خلاف تھا۔ یورپ اور کلیسانے جاگیردار انہ نظام کے خاتے کے نتیج میں ابھرنے والی علمی تحریک کی ابتدا میں شدید خالفت کی ، اس تحریک کے علمبرداروں کو انتہائی شدید اور سخت ترین مزائیں دیں، حتی کہ اس تحریک کے ایک معروف رہنما جان ہس (John Huss) مزائیں دیں، حتی کہ اس تحریک کے ایک معروف رہنما جان ہس (John Huss) اور نام اور نام نام درجہروم (Jerome) کونڈ رآتش کیا گیا، کلیسا کے ان لرزہ خیز مظالم اور نام نہوں بیشواؤں کی شک نظری اور نفس پرسی بالآخران کے لیے موت کا بھندا بن کر رہی۔

 منکر بن بیشے، یوں اس طرح یورپ میں جنم لینے والے جدید فلسفہ اور نظریات، خالص مادیت، دہریت اور الحاد کا شکار ہوتے چلے گئے، نئے سیاسی انقلابات اور جدید معاشر کے نئے سیاسی انقلابات اور اخلاقی روایات کی ہرقید سے آزاد ہوکرایک سیاسی دنیا بنائی، جس میں قدیم جاہلیت کی رسموں، طور طریقوں اور معاشی اصطلاحات کوجدیدیت اور آزادی فکر کے خوشنما لبادے میں دنیا کے سامنے پیش کیا گیا۔

#### سرماییداراندنظام (Capitalism)

گذشتہ صفحات میں جا گیردارانہ نظام کی حقیقت، پس منظر، زوال کے اسباب اورعہد جدید کا تذکرہ آچکا ہے، اس کے ذیل میں صنعتی انقلاب کے بارے میں پچھ سطور کھی گئتھیں، اب مزیداس بارے میں وضاحت پیش خدمت ہے۔

اٹھارویں صدی عیسوی میں صنعتی انقلاب نے مزیدتر تی کی، بھاپ اور بھلی کی ایجادواستعال نے صنعت وحرفت، زراعت ومواصلات کے شعبوں کو چار چاندلگادیے، زندگی کے ہرشعبے میں ہونے والی عجیب وغریب ایجادات سے اہل یورپ کی زندگی کا نقشہ بی بدل گیا، دستکاریوں کی جگہ ملوں، کارخانوں اور فیکٹریوں نے لے لی، گاؤں اور دیہات کے لوگ حصول روزگار کے لیے شہروں کارخ کرنے گئے، جس کے نتیج میں بڑے بڑے شہرو جود میں آگئے، اسباب راحت وقیش بآسانی وستیاب ہونے گئے، اور نفسیانی خواہشات کی شکیل کا ایک ندر کنے والا سیلاب اللہ آیا، مگرخالص مادی اور لادی نی بنیادوں پر حاصل کی جانے والی صنعتی ترتی اس عیارانہ نظام سرمایہ داری (Capitalism) کا پیش خیمہ ٹا بت ہوئی، جس کے برحم جال میں سیسنے کے بعد عوام کے لیے یہ فیصلہ کرنا مشکل تھا کہ موت ہوئی، جس کے برحم جال میں سیسنے کے بعد عوام کے لیے یہ فیصلہ کرنا مشکل تھا کہ موت اس جال کی گرفت میں زیادہ افریت ناک ہوتی ہے، یا جا گیرداروں کی اس چکی میں جس کے درمیان دہ کئی سال پستے رہے تھے۔

صنعتی انقلاب اوراس کی پیدا کردہ خوشحالی پرسود، سے اور قمار وغیرہ کے ذریعہ چندسر مایہ داراور مہاجن سانپ بن کر بیٹھ گئے، انہوں نے صنعت و تجارت کا جونظام تا کہ کیاای نظام کونظام سر مایہ داری سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ زیر نظر تحریم میں گفتگونظام سر مایہ داری کے اصل فلنے سے ہور رہی ہے، اس کی رائج الوقت صور توں سے نہیں، بعد کے حالات سے مجبور ہو کر مختلف مما لک نے اس نظام میں پھر ترمیم شروع کی جس کا سلسلہ آج بھی جاری ہے، صنعت و تجارت میں حکومت کا دخل ہو ھر ہا ہے اور فردگی آزادی گھٹ رہی ہے، تا ہم یہ ترمیمیں ایسی جزوی اور غیر مؤثر ہیں کہ ان سے معاشرے کے مجموعی حالات پرکوئی گرااثر مرتب نہیں ہوتا اور وہ البحضین ختم نہیں ہوتیں جن سے اس نظام کا خمیر تیار ہوا ہے۔ معیشت کے بنیادی ستون کہلانے والے چار مسکوں کا جو اس نظام کے بیش معیشت کے بنیادی ستون کہلانے والے چار مسکوں کا جو کل اس نظام نے بیش کیا ہے، اس پر گفتگو کرنے سے پہلے اس کی حقیقت پر کلام کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے تا کہ اس نظام کی بنیادوں ، اہم اصول اور نتائج سے بھی وا تغیت حاصل ہوجائے۔ اس نظام کی بنیادوں ، اہم اصول اور نتائج سے بھی وا تغیت حاصل ہوجائے۔

# سرماييدارانه نظام كي حقيقت

اس نظام کابنیادی اصول' بے قید مشقت' ہے، جس کا مطلب ہے ہے کہ صنعت و تجارت اور کسب معاش کے تمام طریقے اور معاشیات کا پور انظام ہرتم کے سرکاری قانون اور مذہبی پابندیوں سے کامل طور پر آزاد ہونا چاہیے ، حکومت اور مذہب کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ فرد کے معاشی اورا قضادی نظام میں کسی قتم کی مداخلت کرے فرد کی حد سے برحمی ہوئی یہ آزادی اس مفروضے پر قائم ہے کہ ہر شخص اپنے اچھے برے کی سمجھ خودر کھتا ہے، اس کو یہ بتانے کی خوکومت کو ضرورت ہے کہ وہ اپنا معاشی کاروبار کیسے چلائے ، اور نہ کسی معلم اخلاق بنانے کی خوکومت کو ضرورت ہے جو حرص وطبع سے بازر ہے اورایثار وسخاوت جیسی صفات کی تلقین کی ضرورت ہے جو حرص وطبع سے بازر ہے اورایثار وسخاوت جیسی صفات کی تلقین کی ضرورت ہے جو حرص وطبع ہے ، جس کی پیروی آزادی فکر کے اس دور میں ایک

مهذب انسان کوزیب نہیں دیتے۔

انفرادی ملکیت خواه وسائل پیداوارکی شکل مین ہو، پاعام اشیاء، وہ کلی طور برآ زاد ہوتی ہیں ،خرید وفروخت کی جوبھی صورت فریقین کی باہمی رضامندی سے طے یائے اسے روکنے کانہ مذہب کواختیار ہے؛ نہ کسی حکومت کو، افراد ہرطرح سے آزادہوتے ہیں کہ جس طرح جا ہیں نفع کما ئیں،اس مقصد کے لیے پیداوار کوجس قدر جا ہیں گھٹا ئیں یا بوهائيں، پيداوارجس شم كى جاہيں تياركريں، كسى شم كى كوئى قانونى يا ندہبى تحديد عائد نہيں کی جاسکتی۔

اس نظام میں جس طرح حصول''انفرادی ملکیت''کے تمام ذرائع میں فردکو کھلی چھٹی دی گئی ہے، اس طرح خرج وصرف کے معاطع میں بھی اس سے کوئی باز برس نہیں، مادی منافع کے علاوہ کسی دوسرے مدمیں دولت کاخرج کرنا نا پیدہوتا ہے، نہ ہی کوئی ندہب یا قانون فردے اس کامطالبہ کرسکتا ہے۔اس بورے نظام میں ذاتی نفع کوکل معاشی نظام کی روح قرار دیا گیاہے، ذاتی نفع کی خاطر ہروہ طریقہ کاراختیار کیا جاسکتا ہے، جواس کے لیے مفید ہو،اگر چہاس میں ملک وقوم کا نقصان ہور ہا ہو،اس حوالے سے وہ کسی کوجوابدہ ہیں۔

بنيادي معاشي مسائل

یہ بات تومعاشی مفکرین کے نزدیک مسلم ہے کہ انسانی ضروریات اورخواہشات انسانی وسائل کے مقابلے میں زیادہ ہیں، دستیاب وسائل کواس طرح استعال کرنا کہ زیادہ سے زیادہ ضرورتیں پوری ہوجائیں، اسے معاشیات، اقتصاد اورانگریزی زبان میں ا کنامکس (Economics) کہتے ہیں، اس نقطہ نظر سے معیشت کے چار بنیا دی مساکل ا ہیں،جن کوحل کئے بغیر کسی بھی معیشت کی گاڑی نہیں چل سکتی،وہ مسائل درج ذیل ہیں:

# ا-ترجيحات كالعين (Determinatian of Priorties)

فرداورملک کے دسائل محدود ہوتے ہیں،ان کے ذریعے تمام انسانی خواہشات کی بیک وقت جمیل ناممکن ہے، لہذا یہ تعین کرنا کہ ان وسائل کے ذریعے کن ضروریات کو بیک وقت جمیل ناممکن ہے، لہذا یہ تعین کرنا کہ ان وسائل کے ذریعے کن ضروریات کو پیرا کیا جائے؟ اور کس چیز کی بیداوار کوتر جمیح دی جائے، کون سی ضرورت اور خواہش کومقدم کیا جائے اور کس کومؤخر کیا جائے؟ اس مسئلہ کانام''تر جیجات کا تعین'' ہے۔

# ۱- وسائل کی تخصیص (Allocatian of Resources)

وسائل بیدادار، سرمایه، محنت اورزمین کوکن کامول میں اورکس مقدارسے کا ایمان بیدادار، سرمایه، محنت اورزمین کوکن کامول میں اشیاء اورمصنوعات کا ایمان بیکیا اگایا جائے؟ کارخانوں سے کس طرح کی اشیاء اورمصنوعات حاصل کی جائیں، اس بات کا فیصلہ' وسائل کی تخصیص'' کہلاتا ہے۔

# ۳-آمدنی کی تقسیم (Distributian of Income)

مذکورہ بالا وسائل کواستعال میں لانے کے بعدان سے حاصل شدہ پیداوار، یا آمدنی کو سطرح اور کن بنیادوں پرتقسیم کیا جائے؟ یہ بات ''آمدنی کی تقسیم'' کہلاتی ہے۔

### (Development)تق

معاشی حاصلات کور تی دینا که ان سے حاصل شدہ پیداوار کمیت و کیفیت کے لحاظ سے اچھی ہو، اسباب معیشت میں اضافہ ہواورئی نئی ایجادات وجود میں لائی جائیں، تاکہ لوگوں کوذرائع آمدن بسہولت مہیا ہوں، اور معاشرہ ترتی پذیر ہوسکے، اس بات کومعیشت کی اصطلاح میں 'ترتی'' کے نام سے جانا جاتا ہے۔

# بنيادي معاشي مسائل كاحل اورسر ماييدارانه نظام

وْاكْرُنُورْمُحْمُ عْفَارِي صاحب ابني كتاب "اسلام كامعاشي نظام" مين بعنوان

''سرمایدداراندنظام کاحل'' لکھتے ہیں:''سرمایدداراندنظام نے انسان کے معاشی مسکلہ کے حل کی بنیاددوباتوں پر رکھی ہے:

ا-فردکواس کے معاشی مسئلہ کے طل کے لیے آزاد چھوڑ دیاجائے ، لیعنی اس کی معاشی سرگرمیوں پرکسی فتم کی اخلاقی یا قانونی پابندی نہ ہو، وہ جس طریقہ یاذر بعہ سے چاہے، کمائے اوراس کمائی ہوئی دولت کوجس طرح چاہے خرچ کرے، وہ جوذر بعہ معاش اینے لیے جاہے پہند کرے، اسے کوئی رو کنے ٹو کنے والا نہ ہو۔

۲-ریاست فردکی معاشی سرگرمیوں میں دخل اندازی نہیں کرے گی، بلکہ ان کی دکھ ہوال کرے گی، بلکہ ان کی دکھ بھال کرے گی، انہیں قانونی تحفظ دے گی، جس کے عوض فردریاست کو چند نیکس بطور معاوضہ حفاظت اور سہولت اداگرے گا۔

سر مایدداراندنظام نے تین اصولوں کی روشن میں معیشت کے بنیا دی مسائل کوحل کرنے کی کوشش کی:

#### ا-زاتی مکیت(Private Property)

اس نظام کا پہلااصول اور فلسفہ یہ ہے کہ انسان ہرشم کی اشیاء چاہے ان کا تعلق استعال سے ہو، یا پیداوار سے ہو، انہیں وہ اپنی ذاتی ملکیت میں رکھ سکتا ہے۔

## ۲- ذاتی منافع کامحرک (Profit Motive)

پیداوار کے عمل میں ذاتی منافع کے حصول کو بنیادی حیثیت حاصل ہے اور یہی چیز اساسی محرک قراریایا ہے۔

## س-حکومت کی عدم مداخلت (Laissez faire)

« کرنے دؤ' کی یالیسی کے تحت تیسرااصول بیابیا گیاہے کہ تجارتی معاملات

بین حکومت تا جرکونگ نہیں کرے، اسے کھلی چھوٹ حاصل ہوگی کہ وہ جس طرح جا ہے خارت کرے، حکومت اس کی معاشی سرگرمیوں میں نداخلت نہیں کرے گی، اگر چہ بعد میں اس پالیسی پر ممل عملدر آ مزہیں کیا جاسکا، سرمایہ دارانہ ممالک میں حکومت کی ہا خلت کسی نہیں عنوان سے جاری رہتی ہے، جواس کے اصول اور فلسفہ کے خلاف ہے۔ معاشی مسائل حل کرنے کا طریقہ کا م

معیشت کے بنیادی مسائل کے حل کے لیے سر مایہ دارانہ نظام نے ذاتی منافع ے محرک کاسہارالیا، اس نظام کا کہناہہ ہے کہ ان جاروں مسائل کوطل کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہرانسان کو تجارتی اور شعتی سرگرمیوں کے لیے بالکل آ زاد چھوڑ دیا جائے ، اوراسے اختیار دیا جائے کرزیادہ سے زیادہ نفع کمانے کے لیے جوطریقہ بھی وہ مناسب سمجھے اسے اختیار کرے، تو مذکورہ مسائل خود بخو دہی حل ہوتے چلے جائیں گے، کیوں کہ ہر شخص زیادہ نفع کی لالجے میں وہی کام کرے گا جس کی معاشرے کوضرورت ہے؛ کیوں کہ دنیا میں قانون رسدوطلب(Supply and Demand) کارفر ماعمل ہے، للہذا اگر تاجرکوزیادہ سے زیادہ نفع کمانے کے لیے آ زاد حچھوڑ دیاجائے تو وہ اپنے نفع کی خاطروہ چیز مارکیٹ میں لائے گا جس کی ضرورت یا طلب زیادہ ہوگی ، اسی طرح معاشرے میں انہی اشیاء کی پیدادار بڑھے گی جن کی معاشرے کوضرورت ہے، اوراتنی ہی مقدار میں ان کی پیراوار ہوگی جتنی اس ضرورت کو پورا کرنے کرنے لیے واقعتاً درکارہے، اس کوتر جیجات کا لعین کہتے ہیں۔

وسائل کی تخصیص کا تعلق ترجیجات کے قیان سے ہے، لہذارسد وطلب کے قوانین جس مطرح ترجیجات کا تعین کرتے ہیں، اس طرح وسائل کی تخصیص کا عمل بھی سر انجام دیتے ہیں، نیتجتاً ہر مارکیٹ کی طلب کو پورا کیا جاسکے اور اسے زیادہ منافع حاصل ہوجائے، جب

کہ آمدنی کی تقسیم کے بارے میں سرمایہ دارانہ نظام کا کہنا ہے کہ عوامل پیدائش: زمیر محنت، سرمایہ اور آجریا تنظیم کے درمیان آمدنی کی تقسیم کاعمل انجام پائے گا، بایں طور آجر نامین والے کوکرایہ، محنت کرنے والے کواجرت، سرمایہ فراہم کرنے والے کوسوداور آجر اس عمل پیدائش کا اصل محرک ہے اسے منافع دیا جائے، اورعوامل پیدائش کے معاوضے تعین بھی طلب ورسد کی بنیا د پر ہوگی کہ جس کی طلب جس قدر زیادہ ہوگی اس کا معاوضہ جاتا ہیں نادہ ہوگا۔

باقی رہی بات ترقی کی ،تو طلب درسد کے قوانین کی بنیاد پر تاجر جب زیادہ ہے۔ زیادہ نفع کمانے کا طلب گار ہوگا تو لا زماوہ نگ سے نگ چیزیں ، بہتر سے بہتر انداز میں مارکیم میں لائے گا ، جس کے نتیجے میں ترقی کاعمل بھی وجود میں آجائے گا ، اور معیشت ترا پذیر ہوگ ۔

### سر ماییداریت اورجمهوریت کااشتراک

ضروریات کوترس رہے تھے، مزدوروں اور محنت کشوں کا طبقہ اپنے معاثی حالات سے تنگ آ گیا اور ایک عرصہ تک سر مایدداروں کے ظلم کی چکی میں پسنے کے بعد انہوں نے اپنے حقوق منوا نے کے لیے مزدورا بخمنیں قائم کرنا شروع کردیں، یورپ کے بعض مفکرین بھی اس تحریک کی جمایت کرنے گئے، یول بہی تحریک رفتہ رفتہ اشتراکیت کی بھیا تک صورت میں ڈھلتی چلی گئی، سو شلف علم برداروں نے مزدوروں اور محنت کشوں کے جذبات کو ہڑتا لوں، توڑ پھوڑ، قانون شکنی اور تشدد میں استعال کرکے متعدد مما لک میں انقلاب برپاکر کے سوشلف نظام نافذ کردیا۔

#### اشراکیت (Socialism)

سوشلزم جیےاردومیں 'اشتراکیت' اور عربی میں 'الاشتہ کیتے ہیں، درحقیقت سرمایہ دارانہ نظام کے رقمل کے طور پروجود میں آیا، جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے، اس نے سرمایہ دارنہ نظام کے بنیادی فلفے کو بینج کرتے ہوئے یہ مانے سے انکارکیا کہ معیشت کے بنیادی مسائل محض ذاتی منافع کے محرک، شخصی ملکیت اور رسد وطلب کی قوتوں کی بنیادی مسائل محض ذاتی منافع کے محرک، شخصی ملکیت اور رسد وطلب کی قوتوں کی بنیاد پرطل کئے جاسکتے ہیں۔

اشراکیت ان تمام خرابیوں کے سدباب کادعوی لے کرمیدان میں آئی، جوہر مایہ دارانہ نظام کے مربون منت تھے، اشراکیت نے سرمایہ داریت کے بنیادی فلفے انفرادیت کوردکرتے ہوئے اجتماعیت اور جماعت کانظریہ پیش کیااورکہا کہ جماعت ہی سب کچھ ہے، فرد کچھ نہیں، لہذا وسائل پیداوار کوفرد کی ملکیت قرار دینا درست نہیں، بلکہ حکومت ہی تمام وسائل پیداوار کی مالک ہے، اس کویہ علم ہوگا کہ کل وسائل کتنے ہیں؟، معاشرے کی ضروریات کیا کیا ہیں؟، لہذا وہی تمام زرعی صنعتی اور تجارتی پالیسیاں بنانے معاشرے کی ضروریات کیا کیا ہیں؟، لہذا وہی تمام زرعی صنعتی اور تجارتی پالیسیاں بنانے اور نافذ کرنے کی مجازہے، وہی افراد کے پیشے معین کرنے کاحق رکھتی ہے، گویاوسائل کی

تخصیص، ترجیحات کانعین اور ترقی کے تینوں کام حکومت کی منصوبہ بندی کے تحت انجام پائیں گے، جہاں تک آمدنی کی تقسیم کامعاملہ ہے، تواشتراکیت کا کہنا ہے کہ حقیقت میں عامل پیداوار صرف زمین اور محنت ہیں، زمین انفرادی ملکیت نہیں، بلکہ حکومت کی ملکیت ہے، تواس کالگان دینے کی ضرورت نہیں، رہی محنت تواس کی اجرت کانعین بھی حکومت اپنی منصوبہ بندی کے تحت کرے گی، گویاان کے نزدیک بھی معاشی مسائل کا ایک میں صل ہے اور وہ حکومت منصوبہ بندی ہے، اسی وجہ سے اسے منصوبہ بند معیشت بی حل ہے اور وہ حکومت منصوبہ بندی ہے، اسی وجہ سے اسے منصوبہ بند معیشت ہی حل ہے اور وہ حکومت کی کہا جاتا ہے۔

اشتراکیت ہے بحث کرنے والے حضرات نے اس کی تین بڑی شمیں بیان کی ہیں: ۱-قدیم اشتراکی نظریات ۲-ارتقائی، یا معاشی اشتراکیت

۳- مارکس کی انقلا بی اشترا کیت **- •** 

ہم یہاں ان کی تفصیلات ہے تعرض نہیں کریں گے، البتہ اشتر کیت کے بنیاد کا اصولوں پرایک نگاہ ضرور ڈالیں گے، تا کہ اس کی پوری حقیقت کو بیجھنے میں آسانی ہو۔

اشترا کیت کے بنیادی اصول

اشتراکیت کے فلفے کا جائزہ لینے سے اس کے مندرجہ ذیل حیار بنیادی اصوا سامنے آتے ہیں:

### ۱-اجماعی ملکیت (Collective Property)

اس اصل کا حاصل میہ ہے کہ وسائل پیداوار قومی ملکیت میں ہوں گے اور حکومہ

<sup>(</sup> بورپ کے تین معاشی نظام ،ص: ۴۸، اداراة المعارف کراچی )

کی منصوبہ بندی کے تحت استعال ہوں گے، ذاتی استعال کے علاوہ وسائل پیداوار پر کوئی ذاتی ملکیت نہیں ہوگی ،حکومت وقت ہی قومی نمائندہ کی حیثیت سے ان کی مالک ہوگی۔

#### ۲-منصوبه بندی (Planning)

اس نقط نظر کا خاصہ یہ ہے کہ تمام معاشی مسائل کاحل اور فیصلے حکومتی منصوبہ بندی کے تخت کئے جائیں گے، حکومت ہی یہ فیصلہ کرے گی کہ کون سے وسائل کہاں اور کتنی مقدار میں لگائے جائیں؟ اور محنت کرنے والوں کی کیا اجرت مقرر کی جائے؟ غرض اس میں ہرمعاشی فیصلہ سرکاری منصوبہ بندی کے تابع ہوتا ہے۔

#### ۳-اجماعی مفاد (Collective interest)

اس نظام میں حکومتی منصوبہ بندی کے تحت اجتماعی مفاد کومرکزی اور کلیدی حیثیت حاصل ہوتی ہے۔ ن

# ۱ (quitable Distributian of Income) منصفانه سيم

امیراورغریب کے درمیان موجود فاصلوں کو کم کرنے کے لیے یہ اصول پیش کیا کہ جو کچھ بھی آمدنی حاصل ہووہ افراد کے درمیان منصفانہ طور پرتقسیم ہو،عملاً ایسا ہوایا نہیں؟، یہایک الگ بحث ہے،البتہ اشتراکیت میں کم از کم یہ دعوی ضرور کیا گیا کہ اس نظام میں شخوا ہوں اوراجرتوں کے درمیان تفاوت بہت زیادہ نہیں ہے۔

# اشتراكيت اورمعاشرے پراس كے اثرات

اشتراکیت صرف معاشی یاسیاسی نظام نہیں، بلکہ یہ ایک مستقل فلسفہ، مرتب، مربوط اور تمام مذاہب سے مختلف ایک الگ نظریہ حیات ہے، جوسیاست ومعیشت، اخلاق ومعاشرت، مابعد الطبیعی تخیلات وعقائد اور انسانی زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی کامدی ہے۔

کارل مارکس (Karl Marx) نے جوایک ٹھیٹ یہودی خاندان سے تعلق رکھتا تھا، اور ساری عمراحساس محرومی کاشکاررہا، اپنے ساتھی فریڈرک اینجلز کے ساتھ مل کراشترا کیت کے نام سے جوفل فہ مرتب کیااس میں دو چیزیں نمایاں ہیں:

ا-سرمایه دارانه نظام کے خلاف نفرت و بغاوت

۲- دین و مذہب کی حقارت ، بیزاری اور عداوت

اس فلفے کی روسے''اشتراکی حکومت' ایک ایسی آ مریت اور ڈکٹیرٹو شپ ہے، جونہ خدا کے سامنے جوابدہ مجھی جائے ، نہ عوام کے سامنے، جوکسی فدہب کی پابندہ و نہ اخلاق کی ، آئین کی پابندہ و نہ قانون کی ، اس مطلق العنان ڈکٹیرٹشپ نے فرد کے ساتھ وہ سلوک کی ، آئین کی پابندہ و نہ قانون کی ، اس مطلق العنان ڈکٹیرٹشپ نے فرد کے ساتھ وہ سلوک کی ، آزادی کی آزادی کی از دادی اور اظہار رائے کی آزادی اور انفرادی ملکیت چھین کراس کو اتنا گھونٹ دیا کہ اس کی فطری آزادی بھی سلبہ ہوکررہ گئی۔ رسد وطلب کے قدرتی قوانین کا انکارکر کے اس کی جگہ حکومتی منصوبہ بندی

رسدوطلب کے قدرتی قوا مین کا افکارکر کے اس کی جکہ حکومتی منصوبہ بندی
کو ہرمرض کاعلاج قرار دیا، حالال کہ انسانی زندگی اور معاشرے کو پینکٹر وں ایسے مسائل
در پیش رہتے ہیں، جس میں انسان کی وضع کی ہوئی منصوبہ بندی ناکام ہوجاتی ہے، اور اس
منصوبہ بندی کے نتیج میں فردومعاشرہ ایک غیر فطری اور مصنوعی نظام کے جال میں پھنتا
چلا جاتا ہے اور وسائل چند برسرا قتد ارافراد کے قبضے میں چلے جاتے ہیں، ذاتی منافع کے
محرک کوختم کردینے سے فکر وکمل دونوں میں سستی اور کا ہلی کے جراثیم پیدا ہوجاتے ہیں، اور
لوگ ظالم وجابر حکومتوں کے ایسے شاخوں میں سیستے ہیں جہاں کسی کو پھڑ پھڑانے اور چیخے
چلانے کی آزادی بھی حاصل نہیں ہوتی۔

### اشتراكيت نے دنيا كوكياديا؟

اشترا کیت نے دنیا کوکیا دیا؟خوداس کے سب سے بڑے داعی اور مرکز روس

www.besturdubooks.net

جوسویت یونین کہلاتا تھا، اس کے خاتے کے موقع پر روس کے صدر پیلسن نے کہا: '' کاش اشتراکیت (UTOPAIN) نظریے کا تجربہ روس جیسے عظیم ملک میں کرنے کے بجائے افریقہ کے کسی چھوٹے رقبے میں کرلیا گیا ہوتا، تا کہ اس کی تباہ کاریوں کو جانے کے لیے چوہتر [۲۸ کے اسال نہ لگتے۔''اس طرح مشرقی جرمنی میں لوگوں نے دیوار برلن کو تو ڈکر اشتراکیت کی ناکامی کاعملاً اعتراف کیا۔

# سرمایدداراندنظام کے اثرات

اشراکیت کے زوال اورناکامی کے بعد سر مایہ دارممالک نے بڑی شدو دسے یہ پرو پیگنڈاکیا کہ سوشلزم کی ناکامی ان کی کامیابی کی دلیل ہے، جب کہ حقیقت میں اشتراکیت کے زوال کا سبب سر مایہ دارانہ نظام کی حقیقی غلطیوں کی اصلاح کے بجائے غلط لائح ممل کا اختیار کرنا تھا، جس پرہم گذشتہ صفحات میں گفتگو کر چکے ہیں۔اب یہاں سر مایہ داریت کے بنیادی اصول ذاتی منافع کے محرک کو کھلی چھوٹ دینے اورخوداس نظام کے نتیج میں جو خرابیاں سر مایہ دار معاشرے میں بیدا ہوئیں اور ملک وقوم پراس کے جو مہلک اثرات پڑتے ہیں،ان کا خلاصہ پیش خدمت ہے:

ا-ندہب کونظام سیاست ومعیشت سے الگ کر کے گرجاؤں، مسجدوں اور خانقا ہوں تک محدود کر دیا جاتا ہے، تا کہ وہ ان کے ناجائز نفع اندوزی میں رکاوٹ نہ بن سکے۔

۲- ذاتی منافع کے محرک کو بے لگام چھوڑنے کی وجہ سے بیا کٹرلوگوں کے سفلی جذبات کو ہواد ہے کران کی غلط خواہشات کی تسکین کا سبب بنتا ہے، منافع کے حصول کے لیے حلال وحرام میں کوئی تفریق نہ ہونے کی وجہ سے لوگ نفع کمانے کے لیے ایسے ذرائع کو اختیار کرتے ہیں، جن سے معاشر ہے میں اخلاقی بگاڑ پھیلتا ہے، چناں چہ مغربی ممالک میں عریانی اور فحاشی کا ایک اہم سبب یہ میں ہے۔

۳-اس نظام میں تجارت وصنعت اور دولت کی گردش سود، قمار، اور آ ڑھت کی بنیادوں پر ہوتی ہے، حالاں کہ ان کی وجہ سے معیشت کے فطری توازن میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، پورے ملک کے وسائل پیداوار اور دولت کے تمام خزانے چندسا ہوکاروں اور سرمایہ داروں کے ہاتھ میں سمنے کرجمع ہوجاتے ہیں، رسدوطلب کے فطری قوانین مفلوج ہوجاتے ہیں، رسدوطلب کے فطری توانین مفلوج ہوجاتے ہیں، وسدوطلب کے فطری توانین مفلوج ہوجاتے ہیں شخصی اجارہ داریوں کی وجہ سے اشیاء کی قیمتوں کا نظام متوازن نہیں رہتا اور ایک مصنوی نظام وجود میں آ جاتا ہے، جس کے بے رحم شکنج میں پھنس کر پورامعاشرہ دردناک عذاب میں مبتلا ہوجاتا ہے۔

۳-بڑے سرمایہ داراورتا جرعملاً پورے نظام تجارت پرقابض ہو جاتے
ہیںاورچھوٹے چھوٹے تا جرول کواس قابل نہیں چھوڑتے کہ وہ اپنے کاروبار کوتر تی دے
سکیس، یاباتی رکھ سکیس، چھوٹے بیانے پرکاروبار کرنے والے روز بروز کم ہوتے جاتے
ہیں، یابوٹے سرمایہ داروں کی تجارتی پالیسیوں کے تابع محض ہوکرزندگی گزارنے
پرمجبور ہوجاتے ہیں۔

۵-سر ماید داروں اور نوکر شاہی کے گھ جوڑ سے سر ماید دارانہ حکومتیں اپنے ہی اصول "عدم مداخلت (Laissez Faint)" سے انحراف کرکے مختلف قوانین اور ناجائز شیکسوں کے ذریعے کسی تجارت کی ہمت افزائی اور کسی کی حوصلہ شکنی کرتی رہتی ہیں، جس کا فائدہ صرف بااثر سر ماید داروں کو پہنچتا ہے۔

۲-اس نظام میں غریب غریب تر اور امیر اور سرمایہ دار کی دولت میں بڑ ہوتری اور روزانہ اضافہ ہونے کی وجہ سے وہ امیر تر ہوتے جاتے ہیں، معیار زندگی کو اتنا بلند کر دیا جاتا ہے کہ متوسط اور سفید پوش طبقہ اس کا ساتھ نہیں دے پاتے، جس سے اُن گنت معاشرتی الجھنیں اور بے شارمعاشی ناہمواریاں بیدا ہوجاتی ہیں۔

2-سرمایہ دارانہ نظام میں تقسیم دولت کا نظام ناہمواری کا شکار ہو جاتا ہے،
سوداور قمار پرمبنی اس نظام کی وجہ سے ملک کی کل آبادی دوطبقوں میں بٹ جاتی ہے، دولت
کے بہاؤ کارخ امیر وں اور سرمایہ داروں کی طرف رہتا ہے، غریبوں اور مزدوروں کی طرف نہیں ہوتا، اسی وجہ سے سرمایہ داراور مزدور کی طبقاتی کشکش کا آغاز ہوتا ہے۔

۸-ملوں اور فیکو یوں کی اجارہ داری کی وجہ سے گھریلوصنعتوں اور دستکاریوں سے تیارہونے والا مال ان کی پیداوار اورسیلنگ ریشو (Saling Ratio) کا مقابلہ نہیں کر یا تا، دستکارا پنا پیشہ چھوڑ کر مزدوری اور ملازمت کرنے پر مجبور ہوجاتے ہیں، جس کی وجہ سے گھریلوسنعتیں اور دستکاریاں زوال پذیر ہوجاتی ہیں۔

9-ملازمت اور مزدوری کے طلب گاروں میں روز بروزاضافہ ہوتا جاتا ہے،
مشینوں کے روزافزوں استعال کی وجہ ہے انسانی کھیت میں کی آجاتی ہے، جس سے
پورے ملک میں بے روزگاری کاطوفان برپاہوجا تاہے، نیتجتاً مزدور کم سے کم اجرت
پرمشکل اور ہرطرح کامحنت طلب کام بھی کرنے پرمجبورہوجاتے ہیں۔

ا۔ سرمایہ دارطقہ اپنے سرمایہ کے زورسے حکومتی پالیسی کواپنی حکمت عملی کے تابع کر لیتا ہے، مارکیٹ میں وہی اشیاء لائی جاتی ہیں جس سے سرمایہ دار کا زیادہ سے زیادہ نفع ہوتا ہے۔ ملک وقوم کا کوئی فائدہ ان کے پیش نظر نہیں ہوتا، یہ نظام پوری سوسائٹی اوراس کے تدن کواپنے رنگ میں رنگ لیتا ہے، صرف مال دارہی ہرعزت وشرافت کا معیار بن جاتا ہے، علم ، عقل اوراعلی اخلاق کے بجائے انسان کی قدر ومنزلت اس کے بینک بیلنس سے بہجانی جاتی ہوتا ہے کہ وہ خودغرضی ، سنگدلی ، عیاشی اوراخلاتی طور پردیوالیہ بن کاشکار ہوجاتے ہیں۔ ● خودغرضی ، سنگدلی ، عیاشی اوراخلاتی طور پردیوالیہ بن کاشکار ہوجاتے ہیں۔ ●

<sup>🛈 (</sup>مزیر تفصیل کے لیے دیکھئے: ''اسلام اور جدید معاشی مسائل اور یورپ کے تین معاشی نظام'')

خلاصہ یہ کہ یہ پورانظام سرمایہ دارکے سرمایہ میں اضافے کا ایک آلہ ہے،

سود کے اس نظام میں پوری قوم کے سرمائے کو چند بڑے سرمایہ دارا پنے مفاو میں استعال

کرتے ہیں، اوراس کے بدلے قوم کو بہت تھوڑ اساحصہ واپس کرتے ہیں، اور یہ

تھوڑ اساحصہ بھی اشیاء کی لاگت میں شامل کر کے دوبارہ عام صارفین ہی سے وصول کر لینے

ہیں اورا پنے نقصان کی تلافی بھی عوام کی بچتوں سے کرتے ہیں، اوراس طرح سود کا مجموعی

رخ اس طرف رہتا ہے کہ عوام کی بچتوں کا اصل کاروباری فائدہ بڑے ہمر مایہ داروں کو پنچے

اورعوام اس سے کم سے کم مستفید ہوں، اس طرح دولت کے بہاؤکارخ ہمیشہ اوپر کی طرف

رہتا ہے۔ آ

# سر مایه دارانه نظام (Capitalism) کی حقیقت

قارئین کرام! یہ ہے وہ سر ماید دارانہ نظام جس میں wealth ورانسانی گروہوں کو کنزول کیا جاتا ہے، پیل سے معاشر ہے اور انسانی گروہوں کو کنزول کیا جاتا ہے، جب کہ دولت کا بہا و ہر حال میں عوام الناس سے خاص الخواص (سر ماید داروں) کی جانب ہی رہتا ہے، سب سے نجلی سطح پرعوام الناس اور ان کے متعلقین ہیں، خواہ ان کا تعلق زراعت، صنعت و حرفت، تجارت، ٹریڈنگ یا سروس وغیرہ کسی بھی شعبے سے ہو، یہ لوگ ایک ہی گئی بندھی آ مدنی کا طبقہ کہلاتے ہیں، اور یہ دولت بصورت جنس یا خدمت کے پیداوار کرکے اپنے سے او پروالی سطح پر پہنچاتے رہتے ہیں، اور ان کا اپنے معاوضوں برقطعی کوئی اختیار نہیں ہوتا، بلکہ او پروالے سر ماید داران کے لیے جوبھی معاوضہ مقرر کریں، یہ اس پر اکتفاء کرنے برمجبور ہیں۔

اویروالی سطح کے لوگ مختلف ذرائع سے اپنی دولت بڑھانے کی کوشش کرتے

<sup>(</sup>معاشی نظام، ڈاکٹرمحمد آ دم ایڈو کیٹ ہص: ۱۵اا،ادار ہفروغ ادب کراچی)

ہیں، سطح درسطح بیمل انجام پاتے چلاجا تا ہے اور نتیج میں چند مخصوص اشخاص کی عوام الناس پرکلی طور سے اجارہ داری قائم ہوجاتی ہے، ان معامالات مین سب سے اہم رول کمپنیوں اور بینکوں کا ہوتا ہے، جن کی روح رواں وہ سودی نظامات ہیں، جن کے تحت یہ چلتے ہیں، خواہ ان کا نام کچھ بھی ہو، دوسری طرف ریاستی محصولات کی مدمیں شیکسوں کا ایک ایبانظام ان کا نام کچھ بھی ہو، دوسری طرف ریاستی محصولات کی مدمیں شیکسوں کا ایک ایبانظام کے منتہا نے مقصود بینکوں میں رائج سودی نظام کو تقویت دینے کے سوااور پچھ نہیں ہوتا۔

# چورمعاشره کی تشکیل

بہرحال خواہ وہ کمپنیاں ہوں ، یابینکاری اور حکومتی ٹیکس، سب کا مقصد ناجائز دولت سے ناہوتا ہے، اگر چدان کے طریقہ واردات میں کچھ فرق ہو، سر ماید دارعوام الناس سے دولت بغرت ہو تا ہے، اگر چدان کے طریقہ واردات میں کچھ فرق ہو، سر ماید دارعوام الناس سے دولت بغورتا ہے، جب کہ دوسری طرف حکومت ان سے ناجائز حد تک ٹیکس وصول کرتی ہے، اب سب کے پاس اس نظام کے نتیج میں ایک ہی راستہ رہ جاتا ہے، اور وہ ہے چوری کا راستہ ایک عام آ دی سے لے کر سر ماید داراور سر براہان مملکت تک سب کی نہ کس سطح اور صورت میں کمائی کے ناجائز اور چور درواز ہے تلاش کرتے ہیں، ان ساری تفصیلات کے اور صورت میں کمائی کے ناجائز اور چور درواز ہے تلاش کرتے ہیں، ان ساری تفصیلات کے بعد ہم یہ فیصلہ قاری پر چھوڑتے ہیں کہ کیا ایسانہیں کہ اس نظام کا حاصل ایک ایسا معاشرہ ہو؟!!!، اب جس میں سودی نظام کے سایہ تلے چوری کو ایک خاص امتیازی مقام حاصل ہو؟!!!، اب ایسے نظام میں عدل وانصاف کو تلاش کرنا اور اس کے ذریعے انسانی معاشرے کی تغییر تی کہ بلندو با تگ دعوے کرنا نری جمافت نہیں تو اور کیا ہے۔!!!

ان شاءاللہ آئندہ صفحات میں معیشت کے حوالے سے اسلام کی مقدس تعلیمات کا خلاصہ پیش کریں گے اور اس کے بعد کمپنی اور بینک کی حقیقت سے کے بارے میں گفتگو کریں گے۔

# مسكهمعاش اوراسلامي تعليمات

## كسب معاش اوراسلامي تعليمات

اسلام کسی معاشی نظام اورمعاشی نظریه کا نام نہیں، بلکہ بیرایک دین اور کممل نظام حیات ہے، جس میں زندگی کے تمام شعبوں سے متعلق کامل واکمل رہنمائی موجود ہے، دیگرشعبہ جات زندگی کی طرح معاش،کسب معاش اوران سے متعلقہ امور کے لیے اسلام نے احکامات بیان فرمائے ہیں، بعض حضرات اسلام کوبھی ایک معاشی نظریہ اور نظام سمجھ کراس کا تقابل دیگرجد بدوقد یم معاشی نظاموں سے کرتے ہیں، جوکسی طرح بھی درست نہیں، اس لیے کہ تاریخ انسانی کے ہردور میں معاشی مسائل کے حل کے لیے ہمہ نوع اور باہم دیگرمتضا دنظریات پیش کیے جاتے رہے ہیں،اورآ ئندہ بھی ایسا ہوتارہے گا،کیکن زمانہ شاہد ہے کہ بینظریات زمان ومکان کے ساتھ ساتھ بدلتے ، مٹتے اور تبدیل ہوتے رہتے ہیں، جب کہ اسلام نوع انسانی کے لیے عالم گیر، دائمی، ابدی، حتی اور کامیانی کاضامن لائحمل مہیا کرتا ہے، اپنی وسعت، ہمہ گیری، جامعیت اور اکملیت کے باوصف اسلام نے حیات انسانی کے تمام پہلوؤں کے لیے جامع ومانع پروگرام مرحمت فرمایا ہے، اس میں معاشی زندگی کے حوالے ہے بھی رہنمائی کی گئی ہے۔

## كسب معاش كے اسلامی اصول

کسب معاش کے لیے اسلامی احکامات اوراس کے فراہم کردہ اصولوں میں معنت، اس کی ضرورت واہمیت سر مایہ کاحصول وحرفت، زمین کی ملکیت، پیداواری ملاحیت اور پیداوار کے احکام، لین دین میں معاہدات اور عہد کی پابندی، صدافت،
امانت، دیانت داری، راست بازی، حق گوئی اور سچائی کی تلقین، دھوکہ دبی، ذخیرہ اندوزی، ناجائز منافع خوری، بلیک مارکیٹنگ اور ملاوٹ کی ندمت و ممانعت، رشوت اور سود کی قباحت و حرمت اور مخرب اخلاق ذرائع آمدنی سے اجتناب و دیگر کئی اور پہلوؤں سے متعلق احکام و ہدایات کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ معاشرتی زندگی کے حوالہ سے ہدر دی، غم گساری، ایثار و قربانی اور اللہ کی راہ میں خرج کو اہمیت دی گئی ہے، فرداور معاشرہ کوان کا تھم دیا گیا ہے۔

### محنت كي ابميت

کسب معاش کی جدوجہد میں محنت کوخاص اہمیت حاصل ہے، خودمحنت کر کے کمانے کوسراہا گیا ہے، چنال چہ بخاری شریف کی ایک روایت میں ہے:

"ماأكل أحدُطعامأقط خيراً من أن يأكل من عمل يده، وأن نبي

الله داؤد- عليه السلام - كان يأكل من عمل يده". •

(ترجمہ) جم میں کوئی اپنے ہاتھ کی کمائی سے بہتر کوئی چیز ہیں کھا تا ،اوراللہ

کے نبی داؤدعلیہ السلام اپنے ہاتھ سے کما کر کھاتے تھے۔

ایک دوسری روایت میں ہے:

"لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خيرمن أن يسأل أحداً،

#### فيعطيه، أويمنعه". ٠

<sup>(</sup>البخاري، أبوعبدالله محمدبن إسماعيل، الجامع الصحيح، كتاب البيوع، باب كسب الرجل وعمله بيده، رقم الحديث: ٢٠٧٤، دارالكتاب العربي، بيروت) (المرجع السابق، رقم الحديث: ٢٠٧٤)

رترجمہ): تم سے کوئی اپنی پشت پرلکڑیوں کا گھااٹھائے میراس بات نے بہتر کہ کسی سے کوئی سوال کرے ،کوئی اسے دے یا نہ دے۔

حلال كمائى كوفريضه ي تعبير كيا كياب، چنال چارشاد نبوى صلى الله عليه وسلم

"كسب الحلال فريضة بعدالفريضة". •

(ترجمہ): حلال روزی کمانا فرائض (لا زمہ) کے بعد فریضہ ہے۔

حضرت ابو ہریرۃ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں حضورا کرم صلی اللہ علیہ و س طلب معاش کی فکر کو (مخصوص) گنا ہوں کا کفارہ قر اردیا ہے، چناں چہارشا وگرامی ۔

"إن من الذنوب ذنوباً، لاتكفرهاالصلوة ولاالصيام ولاالحج ولاالعمر

قالوا: فيمايكفرها يارسول الله؟!قال: الهموم في طلب المعيشة". ٢

(ترجمہ) ''گناہوں میں سے بعض گناہ ایسے ہیں، جنہیں نہ نمازمعانہ کرواتی ہے'نہ ہی روزہ اور نہ جج وعمرہ معاف کراتے ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ فیم نے عض کیا: یارسول اللہ! پھرانہیں کون سی چیز معاف کرواتی ہے؟ آپ صلی اعلیہ وسلم نے فرمایا: ان کا کفارہ کسب معاش میں پیش آنے والی پریشانیاں ہیں' خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کا اولین پہلویہ ہے کہ آپ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کا اولین پہلویہ ہے کہ آپ

<sup>(</sup>البيه قي، أبوب كرأحمدبن الحسين بن علي، السنن الكبرى، كتاب الإجار كسب الرجل وعمله بيده": ١٢٨/، رقم الحديث: ١٢٣٠، ط: ١٣٤٤م، مجله النظامية، حيدر آباد، الهند)

 <sup>(</sup>الهيشمي، نورالدين عليبن أبي بكر، مجمع الزوائد، كتاب البيوع، باب اوالتجارة ومحبتها والحث على طلب الرزق: ١٠٩/، رقم الحديث: دارالفكر، بيروت)

97

علیہ وسلم خود محنت فرما کراللہ تعالی کے خزانوں سے روزی کماتے ،خود کھاتے اور دوسروں علیہ وسلم خود محنت فرما کراللہ تعالی کے خزانوں سے روزی کماتے ،خود کھاتے اور دوسروں کو کھلاتے تھے ، بل از نبوت کی حیات طیبہ میں کئی ایک تجارتی اسفار جوشام ، بھرہ اور یمن کی طرف اختیار فرمائے قابل ذکر ہیں۔ • •

حضورا کرم سلی الله علیہ وسلم کی مبارک اور پاکیز ہ تعلیمات سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ خودا پنے ہاتھ سے محنت کر کے حلال روزی کمانا شریعت میں محموداور مطلوب ہے۔ مر مایداوراس کا حصول

روی اسلام دولت اورسر ماید کونالبندیده نظرسے نہیں دیکھا، بلکہ اسلامی تعلیمات اسلام دولت اورسر ماید کونالبندیده نظرسے نہیں دیکھا، بلکہ اسلامی تعلیمات میں جگہ اسے دخیر' کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے، چنال چقر آن مجید میں ارشادر بانی ہے: میں جگہ جگہ اسے دخیر' کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے، چنال چقر آن مجید میں ارشادر بانی ہے:

وإنه لحب الخيرلشديد . 6

ر ترجمه)'' بےشک وہ مال کی محبت میں بہت سخت ہیں''۔

سورة البقرة مين ارشاد خداوندى ب:

وماتنفقوا من خير يوف اليكم، ٥

ر جمہ) ''اورتم مال میں سے جو کھے خرچ کرو گے تہمیں بورا بورا کردیا

جائےگا''۔

# حلال ذرائع آمدن

لیکن یا در ہے کہ مال کاحصول حلال طریقے سے ہونا ضروری ہے، حلال مال

① (علامه بلی نعمانی، سیرة النبی سلی الله علیه وسلم ،ظهورقدسی شغل تجارت: ۱۸۷۱ کواپریٹیو کیپٹل پرنٹنگ پرلیس،لا ہور، ط: پنجم)

(العاديات: ٨)

(البقرة: ۲۷۲)

وہی ہوگا جس کاذر بعیہ بھی حلال ہوگا، ورنہ حلال رزق بھی حرام اور ناپاک تصور ہوگا، جیسے حلال اناج اور گندم چوری کے ذریعے، اسی طرح حلال روپے رشوت اور غین کے ذریعے، ناپ تول میں کمی، یا ملاوٹ کرکے اور جھوٹ بول کر کمائے جائیں تو یہ ساری چیزیں حلال رزق کو بھی حرام کردیے والی ہیں۔

مال کے حصول میں دیانت وامانت کے اصول کومرکزی نکتہ کی حیثیت دی گئی ہے، تاکہ باہمی مفادات کا احترام وتقدی قائم رہ سکے، چناں چہ باطل طریقہ ایک دوسرے کے مال کو کھانے سے منع کیا گیا ہے، ارشاد باری تعالی ہے:

حلال رزق لوحلال طریقہ سے کمانے کی ترعیب آپ علیہ انصلو ۃ السلام نے ایک دوسرے انداز میں بھی ارشاد فرمائی ہے، چنال چہارشاد مبارک ہے:

"أيماعبدنبت لحمه من السحت والربا، فالنار أولى به". 
(ترجمه)"جس شخص كا گوشت پوست ظلم اورسود سے پلے بڑھے،اس كے ليجہنم كي آگ بى زيادہ بہتر ہے'۔

دوسرے کاحق چاہے زیادہ ہویامعمولی، ناجائز طریقہ سے قبضہ کرنے سے منع کیا گیاہے، خدیث آیاہے:

"من اقتطع شبراً من الأرض ظلماً، طوقه الله إياه يوم القيمة من

<sup>(</sup>البقرة: ۱۸۸)

<sup>(</sup>الطبراني، أبوالقاسم سليمان بن أحمد، المعجم الأوسط: ٣١٠/٦، رقم لحديث: ٩٥٤، ت: طارق بن عوض الله الحسيني، ط: دار الحرمين القاهرة، ١٤١٥)

سبعين أرضين". •

(ترجمه) ''جس شخص نے ظالمانہ طور پر کسی سے زمین کا کچھ حصہ لے لیا، قیامت کے روز اللہ تعالی سات زمینوں کا بوجھاس کے گلے میں ڈال دے گا'۔ ایک اور روایت میں معمولی اشیاء کے بارے میں فرمایا:

"من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه، فقدأوجب الله له الناروحرم عليه الجنة، فقال له رجل: وإن كان شيئاً يسيراً يارسول الله؟!قال: وإن كان قضيباً من أراك".

(ترجمہ) "جس نے کسی مسلمان کاحق قتم کے ذریعے ختم کردیا، اللہ نے اس کے لیے جہنم واجب کردی اوراس پر جنت کوحرام کردیا، ایک شخص نے عرض کیا کہ اگر بہت معمولی سی چیز کامعاملہ ہوتو؟ (پھر بھی ایسابی ہوگا) فرمایا: اگر چہ اراک درخت کی شاخ ہی کیوں نہ ہوئا۔

جديدمعاشي نظريات اوراسلام

معاشی مسائل میں غوطہ زنی سے پہلے ایک بنیادی کتے کاسمجھنا ضروری ہے،جس کی وجہ سے جدید ماشی نظریات اور معاش کے اسلامی احکام میں تمیز اور فرق مہل ہوجا تا ہے،

<sup>() (</sup>القشيري، أبوالحسين مسلم بن حجاج بن مسلم، صحيح مسلم، كتاب البيوع، باب تحسريم الظلم وغصب الأرض وغيرها، ص: ٧٠٣، رقم الحديث: ١٣٢، ٥، ط، دار السلام، الرياض ١٤١٩)

<sup>(</sup>الأصبحي، مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن الحارث، مؤطاالإمام مالك، كتاب الأقضية، باب ماجاء في الحث على منبرالنبي صلى الله عليه وسلم، ص: ٦٣٦، المنافقة كراتشي)

وہ یہ کہ اسلام اگر چہ ہولیات دنیوی کے ترک اور طلب رزق کی مشغولیت کوناپندیدہ ہجھنے میں رہا نیت کا خالف ہے، اور معاشی میدان میں انسانی حرکت کونہ صرف مباح بلکہ بعض اوقات اسے پندیدہ اور ضروری قرار دیتا ہے، لیکن اس سب کے باوجود معاش کوانسان کے لیے بنیادی اور اساسی مشکل و مسئلہ قرار نہیں دیتا، جیسا کہ معاشی ترقی کو حیات انسانی کا مقصود و منتہا نہیں ہجستا، یہیں سے مادیت پر بہنی معیشت اور معیشت کے اسلامی احکام میں بردا اور بنیادی فرق واضح ہوجاتا ہے کہ مادیت پرست معیشت ہی کوانسان کی زندگی کا مقصود و منتہا قرار دیتے ہیں، جب کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ بقدر ضرور ت طلب معاش سے کوئی فرد بشر مستغنی نہیں، لیکن اس کوانسا نیت کی معراج سیجھنے کی ہرگز اجازت نہیں کہ انسان کوئی فرد بشر مستغنی نہیں، لیکن اس کوانسا نیت کی معراج سیجھنے کی ہرگز اجازت نہیں کہ انسان اسے اپنے علم ، فکر و چا ہت اور کا میا بی وناکامی کے لیے معیار قرار دے۔ اسلام مسائل اربحہ کا حل اسلامی تعلیمات کی روشنی میں

معاش کوانسانی زندگی کامقصدومنتها قراردینے والوںنے جن جارمسائل کومعیشت کی بنیاد بنایااورانہیں حل کرنے کے لیے اپنے مذعومہ نظریات پیش کئے، اسلامی احکامات کے تناظر میں ان کا جائز ہ لینے سے جو باتیں سامنے آتی ہیں، ان کا خلاصہ درج ذیل ہے:

#### طلب درسد کے فطری قوانین کااعتراف

اسلام طلب ورسد کے فطری قوانین کانہ صرف معترف ہے، بلکہ اس حوالے سے اہدایات بھی فراہم کرتا ہے، قرآن کریم میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے:

ونحن قسمنابينهم معيشتهم في الحيوة الدنياور فعنابعضهم فوق

<sup>(</sup>العثماني، محمد تقي المفتي، تكملة فتح الملهم، كتاب البيوع، مسئله الاقتصاد في الإسلام (ملخصاً): ٢٠١١، ٣٠٠، مكتبة دار العلوم كراتشي، ١٤١٤ه)

بعض در جات ليتخذبعضهم بعضاسخريا،

(ترجمہ) "بہم نے ان کے درمیان معیشت کوتقسیم کیا ہے اوران میں سے بعض کوبعض پر درجات میں فوقیت دی ہے، تا کہ ان میں سے ایک دوسرے سے کام لے کیں"۔

یہاں کام لینے والے کوطلب اور کام کرنے والے کورسد سے تعبیر کیا جا سکتا ہے، یہی وہ چیز ہے جس کی باہمی کشکش اورامتزاج سے ایک متوازن معیشت وجود میں آسکتی ہے۔

ہم نے پہلے عرض کیا تھا کہ اسلام اس حوالے سے ہدایات بھی فراہم کرتا ہے، لہذا ایک موقعہ پر جب آپ علیہ السلام سے بازار میں فروخت ہونے والی اشیاء کی قیمتیں اور فرخ متعین کرنے کی درخواست کی گئ توجواب میں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا:

''إن الله هوالمسعر القابض الباسط الرازق". 
(ترجمه)'' بے شک اللہ تعالی ہی قیمت مقرر کرنے والے ہیں، وہی

۔ چیزوں کی رسد میں کمی اور زیادتی کرنے والے ہیں، اور وہی رزاق ہیں'۔

ایک اور حدیث میں اس بات کی طرف اشارہ فرمایا گیاہے کہ بازار میں رائج طلب ورسد کے قوانین فطری ہیں،ان میں تبدیلی درست نہیں،آپ نے شہریوں کو دیہات

<sup>(</sup>الزخرف: ٣٢)

<sup>(</sup>السجستاني، أبوداؤد سليمان بن الأشعث الأذدي، سنن أبي داؤد، كتاب الإجارة، السجستاني، أبوداؤد سليمان بن الأشعث الأذدي، سنن أبي داؤد، كتاب الإجارة، الساب في الشعير: ٣٧٥، ٣٧٥، رقم الحديث: ٢٥١١، دار إحياء التراث العربي، ١٤٢١هـ)

والول کے لیے بعنی ان سے مال لے کرخودشہر میں مہنگے داموں فروخت کرنے سے منع فرمایا اور ساتھ ہی ہے بھی ارشا دفر مایا:

"دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض". 

(ترجمه) "لوگول كوآ زاد جيموژووتا كه الله تعالى ان ميں سے بعض كوبعض كيمض كيمض كيم الله على الله على

اس حدیث میں تیسر فیض کی مداخلت کوئع فرمایا گیا، تا کہ طلب ورسد کا صحیح توازن قائم ہو، اور ذخیرہ اندوزی کے ذریعے مصنوی قلت پیدا کرکے طلب ورسد کے مقدرتی نظام میں بگاڑ سے حفاظت ہو سکے، گویا اسلام کے معیشت کے حوالے سے بیان کردہ احکام سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ فی الجملہ طلب ورسد اور ذاتی منافع کے محرک کا عتبار ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی بتادیا کہ جدید معاشی نظریات کی طرح ان کو بے لگام نہیں جھوڑا گیا کہ جس طرح چاہیں معاملہ کریں، کیوں کہ مطلق آزادی ذخیرہ اندوزیوں کو جنم دیتی ہے، جس سے مارکیٹ کا نظام درہم برہم ہوجا تا ہے۔ 

• جنم دیتی ہے، جس سے مارکیٹ کا نظام درہم برہم ہوجا تا ہے۔

#### متوازن معيثت

مارکیٹ کوسر مایہ داروں کے تسلط اور دیگر مفاسد سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اسلام کے معیشت کے حوالے سے بیان کر دہ احکامات سے واقف ہوں اور ان پڑمل پیراہوں، تا کشخصی آزادی اور مارکیٹ کی آزاد فضا کے درمیان توازن ومعاشرہ کی آزادگی

www.besturdubooks.net

<sup>() (</sup>الترمذي، أبوعيسى محمدبن عيسى بن سورة، سنن الترمذي، كتاب البيوع، باب ماجاه الايبيع حاضرلباد: ٢٦٦/٢، رقم الحديث: ١٢٢٣، دار الكتب العلمية، بيروت ١٤٢١ه) (العشماني، تكملة فتح الملهم، كتاب البيوع، المذهب الاقتصادي الإسلامي: ١٠/١، ٣١١، مكتبة دار العلوم كراتشى)

کے درمیان توازن قائم ہوسکے۔

اسلام کے بتائے ہوئے احکام میں سود، قمار اورسٹہ بازی کی حرمت خاص اہمیت رکھتی ہے، کیوں کہ بہی وہ ذرائع ہیں جن کے ذریعے سے مال وسر مایہ سٹ کرصرف چند سرمایہ داریت و مادیت کا سرمایہ داروں کے ہاتھوں میں آ جاتا ہے، تاریخ گواہ ہے کہ سرمایہ داریت و مادیت کا طوفان انہی فہ کورہ بالا اسباب کے نتیج میں ہر پانہوا اور آج پورے خطہ ارضی کو اپنے لپیٹ میں لئے ہوئے ہے۔ ذخیرہ اندوزی، قافلوں کے شہر میں آ مریقے بل ہی خرید و فروخت، میں لئے ہوئے ہے۔ ذخیرہ اندوزی، قافلوں کے شہر میں آ مریقے بل ہی خرید و فروخت، شہری کا دیہاتی کے لیے معاملہ اور تمام بیوعات فاسدہ اور باطلہ کی حرمت کی وجہ یہ بھی ہے کہ ان سے مارکیٹ کے فطری اصول متاثر ہوئے ہیں، رسڈ وطلب کے قوانین معطل ہوکر چندسر مایہ داروں کے ہاتھ کھلونا بن کررہ جاتے ہیں، رسڈ وطلب کے قوانین معطل ہوکر چندسر مایہ داروں کے ہاتھ کھلونا بن کررہ جاتے ہیں۔ •

# ذاتى منافع كے محرك برعائداسلامى پابندياں

اسلام کی پاکیزہ تعلیمات کے مقابلے میں سرمایہ داریت میں ذاتی منافع کے محرک کوبالکل آزاد چھوڑ دیا گیاہے، جس کے نتیج میں وہ خرابیاں پیدا ہوئیں جن کا ذکر گذشتہ سطور میں کیا گیا،اسلامی تعلیمات کی روشی میں ذاتی منافع کے محرک پرجو پابندیاں عائد ہوتی ہیں وہ تین طرح کی ہیں:

# ا-خدائی پابندیاں

سب سے پہلے تواسلام نے معاشی سرگرمیوں پرحلال وحرام کی پچھالی ابدی بابندیاں عاکد کی ہیں جو ہرجگہ اور ہرز مانے میں نافذ العمل ہیں، یہ پابندیاں نہ صرف عقل انسانی کے موافق ہیں، بلکہ وحی البی کے ذریعہ سے ان کوابدی حیثیت بھی دی گئی ہے، تا کہ

<sup>(</sup>المرجع السابق: ۱/۱ ۳۱۲، ۳۱۲)

کوئی مادہ پرست اورفاسدالعقل شخص اپنی عقلی تاویلات فاسدہ کے ذریعے ان سے چھٹھاراحاصل کر کے معیشت اور معاشرے کونا ہمواریوں میں مبتلانہ کرسکے۔ چھٹھارا حاصل کر کے معیشت اور معاشرے کونا ہمواریوں میں مبتلانہ کرسکے۔ تکملة فخ الملہم میں ان پابندیوں کوان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے:

"فلايجوزلاً حدمن المكتسبين أن يكسب المال بطريقة غيرمشروعة من الربو والقمار والتخمين وسائر البيوع الفاسدة أو الباطلة". •

یعن ''کسی تا جرکے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ سود، قمار، سٹہ بازی وردیگرتمام بیوع فاسدہ وباطلہ کے غیر مشروع طریقہ سے مال کمائے''۔ (کیوں کہ یہ چیزیں عمو ماا جارہ داریوں کے قیام کا ذریعہ بنتی ہیں)۔

## ۲-حکومتی پابندیاں

تمام حالات میں جب کہ معاملات ہدایات الہیہ کی روشی میں انجام دیے جارہے ہوں تو اسلام معاشی سرگرمیوں میں حکومت کو مداخلت کی اجازت نہیں دیتا، البتہ اگر کوئی عمومی مصلحت ہو، یا کوئی اپنی ذاتی اجارہ داری قائم کررہا ہوتو حکومت وقت تجار پرایس پابندیاں عائد کرسکتی ہے، جن سے معیشت ناہمواری کا شکارہونے سے نج جائے۔

چناں چہا کے مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بازارتشریف لائے تو دیکھا کہ ایک شخص کوئی چیزاس کے معروف نرخ سے بہت کم داموں میں فروخت کرر ہاتھا، تو آپ نے اس سے فرمایا:

<sup>(</sup>تكملة فتح الملهم، كتاب البيوع، المذهب الاقتصادي الإسلامي: ٣١٢/١، مكتبة الالعلوم كراتشي)

"إماأن تزيد في السعر، وإماأن ترفع من سوقنا". •

(ترجمه) "ياتم دام مين اضافه كرو، ورنه بهار بإزار سے الحر جاؤ"۔

اس حدیث سے بیہ معلوم ہوا کہ حکومت کسی مصلحت کے تحت کوئی پابندی عائد کرسکتی ہے؛ کیوں کہ مارکیٹ میں اگر کوئی معروف نرخ سے کم قیمت پرخرید و فروخت کرے تواس سے دیگر تاجروں کے لیے جائز نفع کاراستہ بند ہوسکتا ہے، لہذا اس سے کہا گیایاتم معروف نرخ پر فروخت کرو، ورنہ یہ بازار چھوڑ کر چلے جاؤ۔

البتہ بیضروری ہے کہ حکومت کی طرف سے عائد کردہ پابندیاں قرآن وسنت کے کسی حکم سے متصادم نہ ہوں، وگرنہ وہ پابندیاں قابل التفات وقابل عمل نہیں ہوگئیں، کیوں کہ اعملام ہمیں اس کی تعلیم دیتا ہے کہ خدائی احکام کے مقابلہ میں کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں، جبیا کہ حدیث میں وارد ہوا ہے:

''لاطاعة لمخلوق في معصية الخالق". •

(ترجمه): ' خالق کی نافر مانی میں کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں'۔

٣- اخلاقي بإبنديان

اسلامی تعلیمات میں قدم پرانسان کویہ بتایا گیاہے کہ معاشی سرگرمیاں اوران سے حاصل ہونے والے مادی فوائدانسان کی زندگی کامنتہائے مقصود نہیں، بلکہ وجہ

<sup>(</sup>إمام داراله جرة، مالك بن أنس، مؤطاالإمام مالك، كتاب البيوع، باب الحكرة والتربص، ص: ٩١، قديمي، كراتشي)

 <sup>(</sup>التبريزي، الخطيب، ولي الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الله، مشكاة المصابيح،
 كتاب الامارة والقضاء، الفصل الثاني: ٣ / ٨، رقم الحديث: ٣٦٩٦، دار الكتب العلمية،
 بيروت، ١٤٢٤هـ ٢٠٠٣م)

تخلیق آ دم اخروی زندگی کی لا زوال کامیابیوں کاحصول ہے، اگر کا نئات کے کسی بھی خطے میں اسلام کی پاکیزہ تعلیمات اوراحکام کامکمل نفاذ ہوتو وہاں سے اشتراکیت، شیوعیت اور سرمایہ داریت کے تمام زہر یلے اثرات ختم ہوجائیں گے، جس کے نتیجہ میں وہاں ظلم، قساوت اور نفس پرستی سے پاک معیشت وجود میں آئے گی۔ •

اسلام نے تجارت ومعیشت کو پاکیزہ اورصاف سقرار کھنے کے لیے جوضوابط وقوانین مقرر کیئے ہیں وہ نہ صرف دنیا میں حلال رزق کے حصول کا ذریعہ ہیں، بلکہ آخرت میں اعلی درجات کا باعث بھی ہیں۔

#### عقيده ، اخلاق اورمعيشت

اسلام نے معیشت کی بنیادعقیدہ اوراخلاق پررکھی ہے، اوروہ تجار کوفہمائش کرتا ہے کہاللہ ان کے ہرڈھکے چھے کو ہروقت دیکھااور جانتا ہے:

﴿إِنِ اللهِ كَانِ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾. •

اسلام تمام مسلمانوں کوآپس میں بھائی قرار دے کران کو یہ تعلیم دیتا ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے دہی پیند کریں جوانہیں اپنے لیے پیند ہے:

"لايؤمن أحد كم حتى يحب لأخيه مايحب لنفسه". 
(ترجمه) " تم مين كوئي شخص اس وقت تك كامل ايمان والأنهيس موسكتا

١٣/١، مكتبة دارالعلوم كراتشي)

(النساء: ١) .

<sup>(</sup>تكملة فتح الملهم، كتاب البيوع، المذهب الاقتصادي الإسلامي، تدخل الأخلاق:

 <sup>(</sup>البخاري، الجامع الصحيح، كتاب الإيمان، باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما
 يحب لنفسه، رقم الحديث: ١٣)

جب تک وہ اپنے (مسلمان) بھائی کے لیے وہی پیند نہ کرے جواپنے لیے پیند کرتا ہے ،،۔

غورفرما کیں! جب ایک مسلمان دوسرے کے لیے وہی پہندکرے گا جواس کی اپنی پہند ہے تو پھریہ کیوں کرممکن ہے کہ وہ ناپ تول میں کمی کرکے، یاعیب داراور ناتص چیز فروخ نت کرکے زیادہ اور کھرے مال کی قیمت وصول کرے اور یوں اپنے بھائی کا معاشی استحصال کرے، اسلام تواپنے ماننے والوں کواس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ وہ عیوب کو چھپا کر چیزوں کوفروخت نہ کریں، ورنہ ان کا یمل نہ صرف ان کے کاروبار سے برکت کو چھپا کر چیزوں کوفروخت نہ کریں، ورنہ ان کا یمل نہ صرف ان کے کاروبار سے برکت کو ختم کردے گا، ملکہ اللہ کی لعنت کا باعث بھی بن جائے گا، صدیث شریف میں اس مضمون کو یوں بیان فرمایا گیا ہے:

"من باع عيباً لم يبينه، لم يزل في مقت الله، أولم تزل الملائكة تلعنه".

(ترجمه) ''جس کسی نے کوئی شئے فروخت کی ، جس کے عیب پراس نے خریدار کوآگاہ ہیں کیا تھا، تو ووہ ہمیشہ اللہ کے عصہ میں رہے گا، یا فرشتے ہمیشہ اس پرلعنت کرتے رہیں گے'۔

اس طرح اسلامی تعلیمات میں یہ بھی ہے کہ خرید وفروخت کرنے والا باا خلاق ہو، نرم خوئی اس کی طبیعت میں رچی بسی ہوئی ہو، دوران معاملہ عزت نفس کا دامن ہاتھ سے جانے نہ دے، ایسے افراد کے لیے زبان نبوت سے ان الفاظ میں دعا کے الفاظ وارد ہوئے ہیں:

 <sup>(</sup>القزويني، أبوعبدالله محمدبن يزيد، سنن ابن ماجه، كتاب التجارات، باب من باع عيباً فليبينه: ٣ / ٥٧٨، رقم الحديث: ٢٢٤٧، دارالجيل، بيروت ١٤١٨ه)

"رحم الله رجلاً سمحاً إذاباع وإذااشترى وإذااقتضى". 
(ترجمه)"الله كى رحمت مواس شخص بركوجب بهى ييچ، خريد يا قرض ليخ كامطالبه كرية وأى سے كرياور درگزر كريئ .
فدائى قيودات اورا خلاقى يا بندياں

ذیل میں ہم کھے خدائی قبودات اوراخلاقی پابندیوں کاذکرکرتے ہیں:

# ذخيره اندوزي كي ممانعت

معیشت کے مل کوصاف شفاف رکھنے اور اجارہ داریوں سے حفاظت کے پیش نظر اسلام نے ذخیرہ اندوزی (Hoarding) کواس کی تمام انواع واقسام کے ساتھ ممنوع قرار دیا ہے، اور اسلامی حکومت کواس بات کی اجازت دی ہے کہ وہ اس ملعون ممل کورو کئے کے لیے خل اندازی کرے۔

جوتا جرذ خیرہ اندوزی کر کے مصنوعی قلت پیدا کرے اور پھر مارکیٹ میں اپنامال اپنی مرضی کی قیمت پر فروخت کرے، اسے خطا کاراور ملعون قرار دیا گیا ہے، ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے:

"من احتكريريدأن يتعالى بهاعلى المسلمين فهو خاطى". 

(ترجمه)" جس نے ذخیرہ اندوزی اس ارادہ سے کی کہ وہ اس طرح

<sup>(</sup>البخاري، أبوعبدالله محمدبن إسماعيل، الحامع الصحيح، كتاب البيوع، باب: السمولة والسماحة في الشراء، والبيع ومن طلب حقاً فليطلبه في عفاف، ص: ٢١٢، رقم الحديث: ٢٠٧٥، دار الكتاب العربي)

 <sup>(</sup>النيسابوري، أبوعبد الله محمد بن عبدالله الحاكم، المستدرك على الصحيحين،
 كتاب البيوع، : ١٤٥/٢، قديمي كراتشي)

مسلمانوں پراس چیز کی قیمت چڑھائے وہ خطا کارہے'۔

دوسری روایت میں ہے:

"الجالب مرزوق والمحتكرملعون". •

(ترجمه) "تاجركو (الله تعالى كى طرف سے) رزق دياجا تا ہے اور ذخيره اندوزى كرنے والالعنتى ہے "۔

اسلام کے قانون تجارت نے ذخیرہ اندوزی کی تمام مکنہ صورتوں کوبھی مردود قرار دیاہے، دور حاضر میں سرمایہ دار بسااوقات کسی جنس کومکن طوز پر مارکیٹ سے خرید تے ہیں، یا پھروہ جنس صرف ان کے کارخانے اور مل میں بنتی ہے، اسے ذخیرہ کر لیتے ہیں، پھر بعد از ال اپنی مرضی سے رسد وطلب میں عدم توازن قائم کر کے من مانی قیمتیں وصول کرتے ہیں، پھے عرصہ بل وطن عزیز میں آئے اور چینی کا بحران اس کی واضح مثالیں ہیں کہ حکمر انوں اور چند سرمایہ داروں کی ملی بھگت سے غریب ایک ایک لقمے کوترس گئے ہتھے۔

ذخيره اندوزي كي مهذب صورتيں

موجوده دورمین ذخیره اندوزی کی مندرجه ذیل مهذب صورتین رائح ہیں:

#### ا-شركت قابضه

الیی شرکت میں پیداواری کاروبار کے اکثر خصص حصہ دار ہی خریدتے ہیں، لہذا وہ کسی شے یا خدمت کی پیداواری حداور قیمت اپنی مرضی سے معین کرتے ہیں اور یوں خریداروں کا استحصال کرتے ہیں۔

<sup>(</sup>القزويني، سنن ابن ماجه، كتاب التجارات، باب الحكرة والجلب: ١٨/٣، وقم الحديث: ٢١٥٣، دار الجيل، بيروت)

#### 7-16015

یہ ایک ایااستحصالی طرفقہ ہے جس میں چند کمپنیاں اس کرایک وحدت (Uonit) قائم کرتی ہیں، جس سے اشیاء کی پیداداراور قیمتوں پران کی اجارہ داری قائم ہوجاتی ہے، وہ اپنی مرضی سے اشیاء کی پیدادارکو بڑھاتے اور گھٹاتے ہیں، مارکیٹ میں ضرورت کے باد جود صرف قیمتیں بڑھانے کے لیے اسے گوداموں میں اسٹاک کردیا جاتا ہے اور قیمتیں جڑھ جانے کے بعد بیچا جاتا ہے۔

#### ٣-وحدت قيمت

سرمایہ دارانہ نظام کی''برکات' میں سے بیہ بھی ہے کہ چندل مالکان یا کارخانہ دارل کرسی شے کی بازار میں ایک قیمت طے کر لیتے ہیں، چوں کہ وہ شے ان کے علاوہ کوئی اور بیں بنا تا، تواس متعین قیمت سے کم پر کہیں اور سے دستیاب نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے گا بک ان کی من مانی قیمت پرخریداری کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے، یوں اس طرح سرمایہ دارعوام کا استحصال کر کے اپنے فع کا زیادہ سے زیادہ حصول ممکن بنالیتے ہیں۔

# سود کی حرمت

دنیا کے قدیم اورجد بدمعاشی نظریوں میں سودکومرکزی حیثیت حاصل ہے،
سر مایدداراندنظام نے پورے معاشی ڈھانچے اورکاروباری لین دین کو پچھاس طرح ترتیب
دیا ہے کہ سود بین الاقوامی طور پرمعاملات میں جزولا نیفک کی حیثیت اختیار کرچکاہے،
معاشی تعلقات کے انفرادی اوراجماعی پہلوممکن طور سے اس کینسر میں مبتلا ہو چکے ہیں۔
سوداوراس کی تمام اقسام حتی کہ شبہ سود ہے بھی مسلمانوں کو منع کیا گیا ہے، مسلمان
ہوئے کے بیاوچودکسی کے لیے یہ ہرگز روانہیں کہ وہ سودی معاملات میں ملوث ہو، اللہ نے

سود کی حرمت کونہایت واضح الفاظ میں بیان فرمایا ہے:

﴿ وأحل الله البيع وحرم الربوا ﴾. • م

اس جرم میں ملوث افراد کوشد بدترین وعید سنائی گئی ہے، قرآن مجید میں ارشادر بانی ہے:

وياأيهاالذين آمنوااتقواالله وذروامابقي من الربوا، إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوابحرب من الله ورسوله . •

(ترجمه)"اے ایمان والو!اللہ سے ڈرو، اورسود کی باتی (تمام رقم) چھوڑ دو، اگرتم واقعی ایمان دارہو، اوراگرتم نے ایمانہ کیا، تواللہ اوراس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ من لؤ۔

سودی معاملات میں کمی بھی طرح ملوث ہونے والے پراللہ نے لعنت فرمائی ہے،اللہ کےرسول کاار شادہے:

"لعن الله آكل الربواوموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء".

(ترجمه) "الله نے سودخور، اورسود کھلانے والے اورسودی دستاویز لکھنے والے اور اس کی گواہی دینے والوں پرلعنت کی ہے، اور فرمایا کہ الله کی لعنت میں وہ سب برابر ہیں "۔

(البقرة: ۲۷٥)

(البقرة: ۲۷۸)

 <sup>(</sup>القشيري، صحيح مسلم، كتاب المساقاة، باب لعن آكل الربوا وموكله، ص:
 ٦٩٧، رقم الحديث: ٩٣، ٩٥، دا ر السلام، الرياض)

سودی معاملات اورسودخواری کی شناعت وقباحت بیان کرتے ہوئے فرمایا:
"الرباسبعون حوباً أیسر هانکاح الرجل أمه".

(ترجمه)" سود کے سترگناه ہیں، (یعنی اس کے گناه کے ستر درجے ہیں) اس کا کم تر درجہ آ دمی کا اپنی مال سے جمبستری کرنا ہے"۔

ملاوٹ سے ممانعت

کسب معاش کی جدوجہد کے دوران حصول دولت کی بعض آسان را ہیں بھی نگلتی ہیں، اشیائے صرف کی کوالٹی کو تبدیل کر کے گھٹیا اور معمولی شے کوچے ذاموں میں فروخت کرنا، ملاوٹ سے کام لینا عصر حاضر میں ہنراور نفع آوری کا بہترین ذریعہ بن چکاہ، اسلام میں اس طرح کے مل کونہایت فتیج اورانسانیت سوز قرار دے کرممنوع قرار دیا گیاہے، حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاوٹ کرنے والوں کو انتہائی شدیدوعید سنائی ہے:

"من غش فليس منا".

(ترجمہ)''جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں''۔ مدینہ منورہ میں ایک بازار سے گزرتے ہوئے آپ صلی اللّٰدعلیہ وسلم نے غلہ کے ڈھیر کی ٹجل سطح کو گیلا پاکراس کے تاجر سے ارشا دفر مایا:

''أفلاجعلته فوق الطعام كي يراه الناس". 6

<sup>() (</sup>العبسي، أبوبكرعبدالله بن محمدبن أبي شيبه، المصنف، كتاب البيوع والأقضية: ٢ ١٩/١، رقم الحديث: ٢٢٤٣٧، المجلس العلمي، ١٣٢٧ه)

<sup>(</sup>القشيري، صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا، ص: ٥٧، رقم الحديث: ٢٨٣، دارالسلام، الرياض ١٤١٩هـ)

<sup>(</sup>المرجع السابق)

(ترجمہ)'' گیلی گندم کواس ڈھیر کے اوپر کیوں نہیں ڈالٹا، تا کہ لوگ اسے بہآسانی دیکھیں''۔

بغیرعیب بتائے شے کوفروخت کرنے سے منع کیا گیا ہے: ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ لم ہے:

"لایحل لمسلم باع من أخیه بیعاًفیه عیب إلابینه". 
(ترجمه) "و كسی مسلمان كے ليے جائز نہیں كه وہ بغیر بتائے كسى عیب دار چیز كود بنى بھائى كے ہاتھ فروخت كرے"۔

غرض اسلام نے ملاوٹ اور دھوکہ دہی کے تمام چور دروازوں کو بند کر کے ایک مامون اور پاکیزہ معیشت کا ماحول فراہم کیا ہے۔

# رشوت اورسٹہ بازی کی ممانعت

آج کی معاشی زندگی میں رشوت معاشرہ کا ایک جزولا ینفک بن چکا ہے، لوگ اسے آسان اور مہل ذرائع آمدنی میں شار کرتے ہیں، اسلام نے اسے ان الفاظ میں ممنوع قرار دیا:

"لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي". 
(ترجمه) "رشوت لين اوردين والي پرالله كرسول صلى الله عليه وسلم في الله عنه وسلم الله عنه وسلم الله عنه وسلم الله وسلم الله عنه وسلم الله وسلم الله

<sup>(</sup>القزويني، سنن ابن ماجه، كتاب التجارات، باب من باع عيباً فليبينه: ٥٧٨/٣، رقم الحديث: ٢٢٤٦، دارالجيل، بيروت)

<sup>(</sup>الترمذي، سنن الترمذي، كتاب الأحكام، باب ماجاء في الراشي والمرتشي في الحكم: ٣٥/٢، رقم الحديث: ١٣٣٧، دارالكتب العلمية، ١٤٢١ه)

جوا، سٹے، تمار بازی، شراب سازی وشراب فروشی، زنااورمحرکات زنا اور ویگر مخرب اخلاق کام جن سے معاشرے کا خلاقی معیار بست ہوتا ہے، اسلام ایسے ذرائع آمد نی و وسائل دولت کوکسب معاش کے اسباب کے طور پراختیار کرنے سے منع فرما تا ہے، موجودہ دور میں لاٹری، ریس، سٹہ بازی کی مختلف صور تیں جنہیں جدید ترین سائٹیفک بنیادوں پررواج دیا گیا ہے، وہ بھی اسلامی نقط نظر سے ممنوع قرار پاتی ہیں، قرآن مجید میں ارشاد باری تعالی ہے:

﴿إنسالخمروالميسروالأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطن فاجتنبوه ﴾. •

رترجمہ)''بے شک شراب، جوا، بت اور (پانسے) جوئے کے تیرسب نا پاک ہیں اور کارشیطان ہیں،ان سے بچو''۔

## اجرت زناكى حرمت

زنا کاری کوبطور ذریعه معاش اپنانے سے منع کرتے ہوئے حضورا کرم صلی اللہ عنہ ملم نے زنا کاری کی اجرت کونا جائز قرار دیا، حضرت ابو مسعوانصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: فرماتے ہیں:

"إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهرالبغي وحلوان الكاهن".

(ترجمه)" رسول الله صلى الله عليه وسلم نے كتے كى قيمت، زناكى اجرت

<sup>(</sup>المائده: ۹۰)

<sup>(</sup>النسائي، أبو عبدالرحمن أحمدبن شعيب، سنن النسائي، كتاب الصيد والذبائح؛ النهى عن ثمن الكلب: ٤ / ٢١٥، رقم الحديث: ٤٣٠٣، دار المعرفة، بيروت ١٤٢٢ه)

اور کہانت کا معاوضہ لینے سے منع فر مایا ہے'۔

اسی طرح فلم سازی، فلم فروشی، ٹی وی، وی سی آ راور جرائد کے ذریعہ مخرب اخلاق مناظراور لٹریچر کی ترویج واشاعت، ڈانسنگ کلب اور تھیٹر، ، غیراخلاقی کام اور جانداروں کی تصویر سازی وغیرہ تمام مخرب ایمان واخلاق ذرائع آ مدن ہے اسلام منع کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کاار شادگرامی ہے:

"إن الله إذاحرم شيئاحرم ثمنه".

(ترجمه)جس چیزکواللہ تعالی نے حرام کیا ہے اس کی قیمت کوبھی حرام فرمایا ہے۔

## حضرت شاه ولى الله محدث د بلوى رحمه الله تعالى كاقول

حضرت شاه ولى الله محدث د ہلوى رحمه الله تعالى فرماتے ہيں:

"زنا کی اجرت خبیث ہے، اور آ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے کا بهن کواجرت دینے اور مغنیہ کے سب سے منع فر مایا ہے، اس کی دو حکمتیں نظر آتی ہیں، ایک تو یہ کہ منوعہ کسب اختیار کرنے سے لوگوں کو معصیت کی ترغیب ملتی ہے، جب کہ اس مال کی حرمت اور اس سے انتفاع کی ممانعت لوگوں کو اس برائی سے رو کنے کا سبب بنتی ہے، ۔

چندسطرول کے بعد فرماتے ہیں:

"الإعانة في المعصية وترويجهاوتقريب الناس إليهامعصية

(الدارمي، أبوحاتم محمدبن حبان بن أجمدبن حبان، صحيح ابن حبان، كتاب البيوع، ذكر الخبر الدال على أن بيع الخنازير والكلاب محرم ولايجوز استعماله،: ١٣/١٧، رقم الحديث: ٤٩٣٨، مؤسسة الرسالة)

وفسادفي الأرض". •

(ترجمہ)''گناہ کے کام میں معاونت اوراس کی ترویج اورلوگوں کو گناہ کے قریب کرنا (بعنی اس کاماحول فراہم کرنا) اللہ کی نافر مانی اور زمین پر فساد پھیلانے کا باعث ہے'۔

ناپ تول میں کی کی حرمت

ناپ تول میں کی ایک ایس لعنت ہے جس میں آج کے لوگوں کی طرح بعض امم سابقہ کے تجار بھی مبتلا تھے، اللہ تعالی نے ہرزمانے میں جب یہ فتیج عادت لوگوں میں رائج ہوئی تو وقت کے نبی کے ذریعے اس کی فدمت کی ،اوراس سے بازر ہے کا حکم دیا، سورہ اعراف میں حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کواس فتیج حرکت سے باز رہے کا حکم دیا گیا ہے۔ •

ناپ تول میں کی بیابیا مروہ حیلہ ہے جس کے ذریعے تاجر کم مال دے کرزیادہ دام وصول کر لیتے ہیں ، قران مجید میں اس حوالے سے ارشاد باری تعالی ہے:

﴿ ويل للمطففين، الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون،

وإذاكالوا هم أووزنوهم يخسرون﴾. ٢

رترجمہ) '' خرابی ہے گھٹا کردینے والوں کے لیے، وہ لوگ کہ جب دوسروں سے مال لیس تو پورا پورالیں اور جب دوسروں کوناپ کریا تول کردیں تو

 <sup>(</sup>الـدهـلوي، أحمدبن عبدالرحيم الشاه ولي الله، حجة الله البالغة، باب البيوع المنهى
 عنها، وجوه كراهية البيوع: ٢٨٨/٢، زمزم پيلشرز كراتشي

<sup>(</sup>الأعراف: ٨٥)

<sup>(</sup>المطففين: ۱،۳)

سم دیں'۔

اسلام توناپ تول میں عدل وانصاف سے آگے بڑھ کرلوگوں کے ساتھ مزیداحسان کا درس دیتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کی تعلیم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا:

''زن وارجح". ❶

(ترجمه) "تول اور جھكتا تول" \_

ناپ تول پوراپورادیے سے خوشگوار معاشرتی نتائج برآ مدہوتے ہیں، لوگ ایک دوسرے پراعتاد کرنے لگ جاتے ہیں اور تعلقات میں بہتری پیدا ہوجاتی ہے، اسلام اپنے ماننے والوں کو ہمیشہ سے اس بات کی تعلیم ویتا ہوا آیا ہے کہ وہ نہ صرف ناپ تول میں عدل وانصاف سے کام لیں، بلکہ مزیدا حیان کرنے کو اختیار کریں۔

# معيشت سيمتعلق اسلامي احكامات كاسكهنا

اس کے علاوہ معیشت کے اسلامی احکام میں خرید وفروخت سے متعلق عاقدین (معاملہ کرنے والے) کی اہلیت، رضامندی ،خرید وفروخت میں اختیار، شرائط، بیج کی جملہ اقسام، مرابحہ ،سلم، قبضہ کے مسائل، شرکت ومضاربت، قرض و تجارتی معاہدات حتی کہ غیر مسلموں سے بھی معاشی معاملات کے حوالے سے کمل تفصیلات موجود ہیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ان کوسکھ کرمل کیا جائے تا کہ ایک بہترین اور متوازن معیشت وجود میں آئے۔

خیرالقرون کے زمانہ میں اس بات کا با قاعدہ اہتمام کیا جاتا تھا کہ لوگ معیشت

 <sup>(</sup>القرويني، ، سنن ابن ماجه، كتاب التجارات، باب الرحجان في الوزن: ٣ /٥٦٢،
 رقم الحديث: ٢٢٢، دار الجيل، بيروت)

ے متعلق اسلام کے احکامات کوسکھنے کے بعد مارکیٹ اور بازار میں آئیں، جولوگ اس حوالے سے اسلامی تعلیم سے بہرہ ہوتے انہیں بازار میں خرید وفروخت کے لیے بیٹھنے سے منع کیا جاتا تھا، حضرت عمرضی اللہ عنہ سے یہی بات منقول ہے:

"كان عمربن الخطاب يضرب بالدرة من يقعد في السوق وهولايعرف الأحكام، ويقول: لايقعد في سوقنامن لايعرف الربا". • (ترجمه) "حضرت عمرضى الله عنه اليضخف كودره سے مارتے جوبازار ميں آكر (خريدوفروخت) كے ليے بيشتا، مگروه ان كے احكام سے جابل ہو، اور فرماتے: جوشخص ربا (سود) كے احكام نہيں جانتاوه ہمارے بازار ميں نه بيشا كركے۔

اس زمانے میں با قاعدہ محتسب (بازار کا گران) مقرر کیاجاتا تھا، جو بازار میں گھوم پھر کرمختلف دکا نداروں سے بچے وشراء کے متعلق سوالات کرتا، اگر کسی کواحکام کاعلم نہ ہوتا تو وہ اسے دکان سے اٹھادیتا تھا۔امام مالک رحمہ اللہ امراء کو یہ ہدایت فرماتے بچے کہ وہ تجار کواکٹھا کر کے ان کے سامنے پیش کریں، آپ ان میں کسی کواس حوالے سے جاہل پاتے تو اس سے ارشاد فرماتے: '' پہلے خرید و فروخت کے احکام سیکھو، کھر بازار میں آ کر بیٹھو''۔ \*

قارئین کرام! جب تک اسلامی خلافت وحکومت قائم تھی تو مسلمانوں نے جیسے زندگی کے دیگر شعبوں میں قابل تقلیداور بے مثال کارنا مے سرانجام دیے، ایسے ہی معیشت

① (الكتاني، عبدالحي، نظام الحكومة النبوية المسمى ب"التراتيب الإدارية، القسم التاسع، حتى يتعلموا أحكامه وآدابه وماينجي من الربا: ١٨/٢، دار الكتاب العربي، بيروت)

<sup>(</sup>المرجع السابق: ١٩/٢)

اور کفالت عامہ کے حوالے سے بھی ایسا بھر پور کر دارادا کیا کہ رہتی دنیا تک کوئی اس کی مثال پیش نہیں کرسکتا، مسلمان حکمرانوں اورار باب حل وعقد کی جہاں یہ کوشش ہوتی تھی کہ تجار معیشت کے احکام سکھ کر تجارت کریں ؛ تا کہ سوداور دیگر ناجا نزوحرام معاملات سے نیک سکیں، وہاں کفالت عامہ کا ایساجامع نظام ترتیب دیاجس میں بلاکسی تخصیص واعتبار معاشرے کے ہرفر دکوکسی نہ کسی شکل میں اتنا سامان معاش ہر حال میں ضرور میسر ہو، جس کے بغیر عام طور پرکوئی بھی انسان نہ اطمینان کے ساتھ جی سکتا ہے اور نہ ہی ایپ متعلقہ فرائض وحقوق سرانجام دے یا تا ہے۔ •

## معاشى مساوات

ان حضرات نے اسلام کے دیے ہوئے مقد مقد اور پاکیزہ احکام کو مملی طور پرنافذکیا، جس کی وجہ سے ملکی اور قومی دولت کی گردش چنداغنیاء اور بڑے مالدار لوگوں تک محدود ہونے کے بجائے معاشرے کے تمام طبقات تک پنجی، خصوصاً غربا اور مستحقین کواس سے بھر پورطور سے مستفید ہونے کا موقعہ ملا، یہاں یہ بات بھی ذہن شین رہے کہ اسلام افراد معاشرہ کے درمیان جس معاشی مساوات کو پیدا کرنا چا ہتا ہے وہ یہ نہیں کہ معاشرے کے تمام افراد دولت و شروت میں کیساں اور برابر ہوں، جتنی دولت نہیں کہ معاشرے کے تمام افراد دولت و شروت میں کیساں اور برابر ہوں، جتنی دولت اور دسائل معاش ایک فردکے پاس ہوں، استے ہی دیگر تمام کے پاس بھی ہوں، کیوں کہ الدوسائل معاش ایک فردکے پاس ہوں، استان حقیقت کی دنیا میں ایسانہ تو ممکن ہے اور نہ ہی الی مساوات خیالی دنیا میں تو ممکن ہے، لیکن حقیقت کی دنیا میں ایسانہ تو ممکن ہے اور نہ ہی منت الہیہ کے مطابق ؟ کیوں کہ اللہ تعالی نے درجات معیشت میں تفاوت کا جونظام قائم فر مایا ہے، وہ اس کے ذریعے اپنے بندوں کو آز مار ہے ہیں کہ کون اس کا بندہ ہے اور کس

① (مروجه تکافل کاجائزة،مفتی محمد راشد ڈسکوی، باب اول، اسلام کانظام کفالت،ص: ۱۰، دارالا فتاء جامعہ فاروقیہ کراچی،غیرمطبوع)

نے مادے کوالہ بنایا ہواہے۔

# اسلام میں دولت کے بہاؤ کارخ

اسلام کے بتائے ہوئے اصول وضوابظ کے مطابق معیشت میں ہمیشہ دولت کا بہاؤاو پرسے نیچے کی طرف رہتا ہے، دولت وسر مایہ سٹ کر چند مخصوص ہاتھوں میں کھلونا بننے کے بجائے معاشرے کے ہرفرد کی بہنچ میں ہوتا ہے، اگر کسی خطے میں بھی اسلامی نظام حکومت نافذ کر دیا جائے، اور کفالت عامہ کے شعبوں میں سے صرف زکوۃ کا ممل ہی صحح معنوں میں شروع ہوجائے، اور کفالت عامہ کے شعبوں میں سے صرف ذکوۃ کا ممل ہی صحف معنوں میں شروع ہوجائے، تو سوفیصد یقین سے کہا جاسکتا ہے کہ وہ خطہ ہر طرح کے افلائ اور معاشی بدحالی سے بیاک ہوجائے گا اور پھرسے قرون اولی کی یا دتازہ ہوجائے گا کہ معاشرہ میں پھرزکوۃ کا بھی کوئی محتاج نہیں رہے گا۔

# اسلام مين معيشت وكفالت عامه

اسلام میں معیشت کے احکام کوجانے اور اسلام میں کفالت عامہ کے تصور کی سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن وحدیث اور فقہ اسلامی میں نہ کور بیوع اور اس کی اقسام، قرض، سود، لین دین، بہد، عاریت، مضار بت، شرکت، مزارعت، پانی کے احکام زمینوں کے احکام، زکوۃ کی فرضیت، وصولی اور تقسیم کے مسائل، غنائم، فی ، فراج اور جزیب کے احکام، تقسیم دولت، وراثت، حلال وحرام، اجارہ، احتکار واکتناز کی ممانعت، ضرائب ونوائب، صدقات نافلہ اور ان سے متعلقہ دیگرتمام مضامین کا بغور مطالعہ کریں، تاکہ علی وجو البھیرت نہ کورہ نظام کو مجھا جا سکے، اس فقہی معاشی خزانہ کے علاوہ مسلمان علاء کرام نے الم البھیرت نہ کورہ نظام کو مجھا جا سکے، اس فقہی معاشی خزانہ کے علاوہ مسلمان علاء کرام نے الم البھیرت نہ کورہ نظام کو مجھا جا سکے، اس فقہی معاشی خزانہ کے علاوہ مسلمان علاء کرام نے الم البھیرت نہ کورہ نظام تھا نہیں، واپنی جامعیت کے اعتبار سے مختلف مسائل کا حل بتاتی ہیں، افسوس! کہ ان کتب کا ترجمہ یورپ کے مستشرقین اپنی الم کا کا تا جمہ یورپ کے مستشرقین اپنی الم کا کا تا جمہ یورپ کے مستشرقین اپنی الم کا کا تا جمہ یورپ کے مستشرقین اپنی الم کا کا تا جمہ یورپ کے مستشرقین اپنی الم کا کا تا جمہ یورپ کے مستشرقین اپنی الم کا کا تا جمہ یورپ کے مستشرقین اپنی الم کا کا تا جمہ یورپ کے مستشرقین اپنی الم کا کا تا جمہ یورپ کے مستشرقین اپنی الم کا کا تا جمہ یورپ کے مستشرقین اپنی الم کا کو کا کھیں۔

زبانوں میں کرکے ان سے استفادہ کرر ہے ہیں،اورہم مسلمان اپنے اس و قیع علمی ورثے سے غافل ہیں۔

ان گرال قدر کت میں سے چندیہ ہیں:

ا- كتاب الأموال: حميد بن زنجويداور ابوعبيد قاسم بن سلام رحم بمالله كي ايك بي عنوان سالگ الگ تصنيف هـ--

۲- كتساب السخراج: امام البويوسف اوريكى بن آدم القرشى رحمهما الله كى مايير نازتصانيف بين ـ

۳-الأحكام السلطانية: ابوالحن على بن حبيب البصر ى اورابويعلى محربن حسين الفراء كي بيش بها ورمتند كتب بين - •

اسلام جوائی حقانیت اور سپائی کی وجہ سے مختصر سے عرصے میں جزیرہ عرب سے نکل کرسارے عالم پر چھا گیا اور ہزاروں سال تک دنیا پر حکمرانی کی ، لوگوں کو ہدایت کی را بیں دکھا کیں ، زندگی کے تمام شعبوں میں بہترین قابل تقلید کارنا ہے انجام دیے ، باطل روزاول سے ہی اس سے نالاں تھا ، اس نے ہرمکن کوشش اور سازش کے ذریعہ یہ چاہا کہ اسلام کامقدس نظام زندگی خطہ ارض پر نافذ نہ رہے ، وگر نہ لوگ اسلام کے نظام زندگی کے کاس کی وجہ سے نہ صرف دیگر تمام باطل نظاموں کو تھر اور یہ گے ، بلکہ خود نہ ب اسلام کی وجہ سے نہ صرف دیگر تمام باطل نظاموں کو وجود میں آنے والے نظام زندگی کو مثانے پیروکار بن بیٹھیں گے ، ساتویں صدی عیسوی کو وجود میں آنے والے نظام زندگی کو مثانے کے لیے دنیائے کیا کیا گیا!! ، تاریخ کا ہراد نی طالب علم اس سے پوری طرح واقف ہے۔ افسوس! خلافت کے زوال کے بعد سے دنیائے باطل کو اس بات کا بھر پورموقعہ افسوس! خلافت کے زوال کے بعد سے دنیائے باطل کو اس بات کا بھر پورموقعہ

( تفصیلی تعارف کے لیے دیکھیئے: اسلام کامعاشی نظام، ڈاکٹرنور محر غفاری، اسلامی معاشیات کے مصادر دمراجع: ۲۳۰-۵۵، مرکز تحقیق دیال سنگھڑسٹ لائبر ریی، لا ہور ۱۹۹۴ع)

ملا کہ وہ اسلام اوراس کے پاکیزہ نظام کے خلاف کھل کر پرو پیگنڈہ کرے، اوراہے ایک ناقص اور پرانے زمانے کا نظام قرار دے، خاص کرمعاشیات کے شعبے میں نئے نظریات متعارف کروا کے اس نے انسانیت کوجس در دناک عذاب میں مبتلا کیا ہے اس کاصرف اور صرف ایک ہی حل ہے اور وہ اسلامی نظام حکومت یعنی خلافت ہے۔

#### فقدان خلافت كے نقصانات

اب چوں کہ برشمتی سے اور بوجہ شامت اعمال ہمارے سامنے کوئی ایباہاڈل اسلامی طرز حکومت وخلافت کا موجو ذہیں کے ملی طور سے جس میں زندگی کے دیگر شعبوں کی طرح معاش کا نظام بھی عملی طور سے نافذ ہوتا اور تمام طبقات کے لوگوں کی کفالت عامہ کا کوئی عملی مظہر سامنے موجو دہوتا، تو ہم عالم انسانیت کو بتادیتے کہ اسلام نے معیشت کے مسائل کا یوں طل بتایا ہے۔ خیر! اسلام چوں کہ قیامت تک کے لیے رہنمائی اور رہبری کرنے آیا ہے، تواب ہم اسلام کے اصول وضوابط ہی کی روشی میں موجودہ جدید نظریات کو کرھیں گے اور نام ہونے کا فیصلہ کریں گے۔

جدیدمعاشی نظریات میں بینک اور کمپنی کومرکزی حیثیت حاصل ہے، پھران دونوں سے بینکٹروں مسائل نے جنم لیا ہے، ان میں سے ایک کریڈٹ کارڈ اور اس طرح کے دیگر کارڈ زکے ذریعے معاملات کانجام دینا ہے۔

# جدیدمعاشی نظریات سے بیداشدہ مسائل

آج کی دنیاصنعتی انقلاب کے بعد تکنیکی اعتبارے بہت آگے جاچکی ہے، تجارت اورسر مایہ کاری کی اس قدرجد بداور متنوع شکلیں پیدا ہوچکی ہیں جن کی ماضی میں کوئی نظیر نہیں مثلا بینکنگ کا نظام، کرنی کا نظام، موجودہ عالمی تجارت کا نظام، کریڈٹ

کارڈ ز کا نظام، انشورنس اور تکافل، شیرز کی خرید و فروخت کا نظام، اوران سب نظاموں کو چلانے کے لیے اداروں ، فرموں اور کمپنیوں کا نظام وغیرہ ۔ •

اس طرح کے تجارتی مسائل میں ایک اہم مسئلہ بیہ ہے کہ کیاخریدی ہوئی شے یر قبضہ کرنے سے پہلے اس کوفروخت کیاجاسکتاہے یانہیں؟اوراس کامنافع حاصل كرناجائز ہوگا يانہيں؟ آج قبضہ كے عنوان سے بہت سارے مسائل پيدا ہورہے ہيں، كيا چیک، ڈرافٹ، کریڈٹ کارڈیادوسری سندات مالی کوقبضہ تصور کیاجائے گا، یا نہیں؟ یا کریڈٹ کارڈ کے ذریعہ ادائیگی کوفوری قبضہ تسلیم کیا جائے گایانہیں؟ بین الاقوامی تجارت میں آج زیادہ تر معاملات، فیکس اورای میل کے ذریعے انجام یارہے ہیں، کروڑ ہا کروڑ رویے کے معاملات اور لین وین طے پاتے ہیں جب کہ ہر دوفریق ہزار ہامیل کی دوری یرہوتے ہیں، اس طرح ایک ملک کا تاجردوسرے ملک میں LC (سنداعتاد) کھلوا کرکاروبارکرتاہے، دوسرے ملک کا تاجر مال کاشمینٹ (Shipment) کرتاہے اورقبل اس کے کہ مال خریدار تک پہنچے ،خریدار محسوس کرتے ہوئے کہ بازار میں تیزی آ چکی ہے ، اگر میں ابھی اس مال کوفروخت کر ڈالوں تو مجھے زیادہ نفع ملے گا، وہ اس مال کواینے قبضہ میں آنے ہے بل ہی (جب کہ مال راستہ میں ہوتا ہے) فروخت کرڈ التا ہے۔ 6

عصر حاضر میں ان تمام جدید صورتوں میں زیادہ سے زیادہ فاکدہ حاصل کرنامقصود ہوتا ہے، معاملات میں عدل وقسط کی رعایت کم سے کم، یامعدوم ہے او ر

① (شیئرزکی شری حیثیت اوراس کے احکام، مقدمہ، ص: ۱،۲، دارالإ فقاء جامعہ فاروقیہ کراچی، غیرمطبوع)

<sup>﴿ (</sup>جدید تجارتی شکیس، مولا تا مجام الاسلام قاسمی صاحب، ابتدائید، ص: ۷، ۸ ادارة القرآن والعلوم الإسلامية ، کراچی)

غرراوردهوکہ عام ہے، نہ ذہنوں میں خدا کا تصور ہے، نہ آخرت کی جواب دہی کی فکر، اس
لیے تجارت کے دائج طریقوں میں صرف مادی اور نفتہ فع مطلوب رہ گیا ہے۔

ایک متوازن معاشی نظام کو وجود دینے کے لیے ضروری ہے کہ اسلامی نظام خلافت قائم کیا جائے۔

خلافت قائم کیا جائے اور معیشت سے متعلق تمام اسلامی احکامات عملی شکل دی جائے۔

سمینی کا تعارف

سرمایہ دارانہ نظام کے زہرآ لودنظام کے سایے تلے وجودیانے والے جدیدمعاشی مسائل اور کاروباری صورتوں میں سے ایک ممپنی کا نظام بھی ہے، پوری میں صنعتی انقلاب رونماہونے کے بعدستر ہویں صدی کے آغاز میں بوے بوے کا رخانوں اورملوں وغیرہ کے قائم کرنے کے لیے جب کثیرسر ماید کی ضرورت پڑی، جسے فراہم کرنا فردواحدیا چندمعدود ہے اشخاص کے بس کی بات نہ تھی،تواس وقت کے مکار اور شاطر د ماغوں نے عام لوگوں کی منتشر بچتوں کو یکجا کر کے فائدہ اٹھانے کے لیے کمپنی کا نظام روشناس کرایا، ابتدا میں ممینی نیم سرکاری طور برکام کرتی تھی، آ ہستہ آ ہستہ ان کے اختیارات وسیع سے وسیع تر ہوتے چلے گئے، یہاں تک انہیں قوانین وضع کرنے، سکہ ڈ ھالنے، پولیس اور فوج تک رکھنے کی اجازت مل گئی، برصغیر پر قابض ہونے والی ایسٹ انڈیا کمپنی بھی اس قتم کی ایک کمپنی تھی ،عصر حاضر میں تجارتی کمپنیاں اگر چہ ایسٹ انڈیا کمپنی کی طرح اختیارات کی مالک تونہیں ، البتہ سر مایہ داریت کے جھنڈے تلے وہ کسی بھی طاقتورملک سے کسی طور بھی کمنہیں۔

۔ سمپنی کے اعلان پر جولوگ اس میں شریک ہوکرسر مایہ دیتے ہیں، کمپنی ان کے

① (جدید تجارتی شکلیس، مولا نا مجابدالاسلام قاسمی صاحب، ابتدائید، ص: ۷، ۸ ادارة القرآن والعلوم الإسلامية ، کراچی )

لیے ایک سرفلیٹ جاری کرتی ہے، جواس بات کی سندہوتی ہے کہ اس شخص کا کمپنی کے اثاثوں اور سرمایہ اس قدرہے، یہی سرفلیٹ شیئر کہلاتا ہے، اس کی اب تک متعددا قسام مارکیٹ میں آ چکی ہیں۔

ممينى كاشرع حيثيت

سمپنی کی شرع حیثیت کے حوالے سے علماء کی اب تک تین طرح کی آ راء سامنے آ چکی ہیں:

ا- کمپنی شرکت کی چارمعروف اقسام میں داخل نہ ہونے کی وجہ سے ناجا کر ہے۔
۲- بعض حضرات اسے شرکت کی معروف اقسام میں داخل نہ ہونے کے باوجوداس لیے جائز کہتے ہیں کہ بیشرکت کے بنیادی اصولوں کے خلاف نہیں۔

۳- کچه حفرات اسے شرکت کی معروف اقسام میں سے شرکت عنان میں داخل مانتے ہیں، جب کہ بعض اسے مضاربت کی ایک نئ شکل قرار دیتے ہیں۔

مذکورہ بالا ابحاث کو فصیلی طور سے جاننے کے لیے مندرجہ ذیل کتب کامطالعہ

مفیررےگا:

ا- فقهی مقالات، حضرت مولا نامفتی محمر تقی عثانی صاحب مدخله-۲- شیئر زادر کمپنی ،مولا ناابو بکر قاسمی صاحب -

س- شیئرزی شرعی حیثیت اوراس کے احکام، مفتی عمیرعادل صاحب۔ (دار الافتاء جامعہ فاروقیہ کراچی، غیر مطبوع)

١٢٧ سلام اورجد يدمعاشى مساكل اور شركت ومضار بت عمر حاضر ميل - ٥- شركة المساهمة في النظام السعودي، للدكتور المزروقي.



# بينكاري كاقتريم وجديد تصور

بینک بھی بنیادی طور پرایک جوائٹ اسٹاک کمپنی ہے، عہد جدید کی تحقیقات نے یہ بات ثابت کردی ہے کہ سر مایہ دارانہ نظام نے اس کی تشکیل جدیدی ہے، تاہم اس کی تاریخ اگر چہ کم از کم دوہزارسال قبل سے پرانی ہے، انسائیکلوپیڈیا برٹانیکا نے بینکوں کی تاریخ پر بحث کے دوران تفصیل سے بینکاری کی ابتداء کی مثالیس بیان کی ہیں، اس کا متعلقہ ضمون درج ذیل عبارت سے شروع ہوتا ہے:

''گرشتہ اقوام مثلاعبرانیوں نے جب سرمایہ قرض دیناشروع کیا، اس زمانے میں وہ الیا کوئی بینکا دی کا نظام نہیں رکھتے تھے جے جدیدنگاہ سے کمل کہا جا سکے الیکن نوادی یا ذاتی کی ابتداء سے بابل کے رہنے والوں نے اس کا ایک نظام تیار کرلیا تھا، یہ کسی انفرادی یا ذاتی تخریک کا بتیجہ نہ تھا، بلکہ یہ مال داراور منظم ندہجی اداروں کی طرف سے اداکی جانے والی خمنی خریک بھی تھے، بابل کی خدمت تھی، بابل کے عبادت خانوں کی طرح بینک بھی تھے، بابل کی ایک دستاویز سے پت چاتا ہے کہ چاندی کے سکے (Shekels)''کواڈاڈری مین'' کے بیٹے ماس شاخ نے ''دوار ڈاین بل'' کی بیٹی سورج پرست امت شاخ سے قرضے کے طور پر لیئے تھے، وہ سورج دیوتا کا سوداکر کے قبل کی کٹائی کے وقت وہ اصل بمع سود کے طور پر لیئے تھے، وہ سورج دیوتا کا سوداکر کے قبل کی کٹائی کے وقت وہ اصل بمع سود کے اداکر ہے''۔

ایک اورز مانے کی دستاویز اس قتم کی تھی کہ وہ بیان کرتی ہے کہ تاری بم کے بیٹے وارڈ الی سے نے اباتم کی بیٹی سورج پرست اِلتانی سے ایک چاندی کا سکہ (Shekel)

سورج دیوتا کی جمع پونجی (Balance) سے لیا، بیر قم سرسون کے بیچ کی خریداری میں استعال ہوتی تھی، سرسول کی کٹائی کے وقت وہ اس کی قیمت پریڈقر ضہ سرسوں کی شکل میں اس سرخیکیٹ کے حامل کوادا کرےگا'۔

اس مضمون میں یہ تفصیل بھی بیان کی گئے ہے کہ س طرح عمل بدیکاری نے ذہبی اداروں سے ترقی پاکرذاتی تجارتی ادارے(Private Business institute) کی شکل اختیار کی ، یہاں تک کہ 20 ق م میں بابل میں ایک بدیکاری کا ادارہ اے جیسی کی شکل اختیار کی ، یہاں تک کہ 20 ق م میں بابل میں ایک بدیکاری کا ادارہ اے جیسی (Lgibi) کے نام سے قائم کیا گیا، اس بینک کاریکارڈ ظاہر کرتا ہے کہ یہ بینک درج ذیل کام سرانجام دیتا تھا، اپنے گا کہ کے وکیل کے طور پرخریداری کرنا، فصلوں پرقرضے دینا، ادائیگی کویقینی بنانے کے لیے فصلوں کو پیشگی رہن رکھنا، دستخطوں ادر گروی رکھ کر قرضے دینا، ادائیگی کویقینی بنانے کے لیے فصلوں کو پیشگی رہن رکھنا، دستخطوں ادر گروی رکھ کر قرضے دینا، ادائیگی کویقینی بنانے کے لیے فصلوں کو پیشگی رہن رکھنا، دستخطوں ادر گروی رکھ کر قرضے دینا، ادائیگی کویقینی بنانے کے لیے فصلوں کو پیشگی رہن رکھنا، دستخطوں ادر گروی رکھ کر قرضے دینا، ادائیگی کویقینی بنانے کے کیفنا وغیرہ''۔ •

# سرماميددارا ندنظام اوربينكاري

سرمایدداراندنظام میں بینکاری کی ابتداء کچھ یوں ہوئی کہلوگ اپناسونا صرافوں کے پاس بطورامانت رکھ دیتے تھے، اورسناراس کی رسیدلکھ دیتے تھے، پھررفتہ رفتہ ان رسیدوں سے ہی معاملات شروع ہوگئے،لوگ سوناواپس لینے کے لیے کم آتے تھے۔ اورسیدوں سے ہی معاملات شروع ہوگئے،لوگ سوناواپس لینے کے لیے کم آتے تھے۔ اوگوں کے محافظ بھی رکھ لیئے، آہتہ لوگوں نے محافظ بھی رکھ لیئے، آہتہ آہتہ آہتہ ان کے خرچوں کو پورا کرنے کے لیے لوگوں سے اخراجات وصول کرنا شروع کیے، آہتہ آستہ ان کے خرچوں کو پورا کرنے کے لیے لوگوں سے اخراجات وصول کرنا شروع کیے، آستہ ان دریرتاریخی فیصلہ مفتی محمق عثانی صاحب مدظلہ عہدقد یم میں بینکاری اور بیداواری قرضے، میں

۵۲-۵۷، مكتبه معارف القرآن كراجي و٢٩٠ هـ)

① (اسلام وجدیدمعیشت و تیجارت، بینکاری:۱۱۵، مکتبه معارف القرآن کراچی)

بعد میں یکمل منافع بخش کار و بار بن گیا، پھر رفتہ رفتہ انہی صرافوں اور مہاجنوں نے لوگوں کی جمع شدہ رقوم کوسر مایہ کاری اور تجارت کے لیے استعال کیا تواس رتجان نے ایک نیارخ اختیار کیا، اب لوگوں کور قم جمع کروانے کے عوض ''سروس چارج'' نہیں دینے پڑتے تھے، بلکہ اس کے برعکس رقم رکھوانے کے عوض بطور منافع سود بھی دیا جاتا تھا، یوں اس طرح جدید بینکاری کا تصور وجود میں آیا۔ ●

بینکاری اوراصطلات بینکاری ، بینکاری کامروجه متبادل اسلامی اور غیرسودی بینکاری اوراس موضوع سے متعلق اب تک بہت کچھ لکھا گیا ہے، جامعہ کرا چی سے جاری ہونے رسالے 'جریدہ' میں اس حوالے سے تفصیلی گفتگوی گئی ہے، ''جریدہ' میں اس حوالے سے تفصیلی گفتگوی گئی ہے، ''جریدہ' میں اس حوالے سے انگریزی، فارس اورار دوزبان میں لکھی گئی تصانیف، تالیفات، تراجم، رسائل، فرہنگیں مطبوعہ اور غیر مطبوعہ مقالات جات کا تذکرہ اور تعارف بھی کرایا گیا ہے۔

سرمایہ داریت کے نتیج میں پیداہونے والے مختلف مسائل کا مختفر ساتذکرہ گذشتہ صفات میں آ چکاہے، ان میں جیسا کہ ہم نے لکھا کہ بینک اور کمپنی کومرکزی حیثیت عاصل ہے، اگر موجودہ عالمی معیشت سے ان کے تصور کو نکال دیا جائے تو سرمایہ دارانہ نظام کے کندھوں پرتمیر کی گئی سود کی یہ خوشما عمار تیں دھڑام سے گر پڑیں گی، گزشتہ صفحات میں معیشت کے قدیم، جدید اور اسلام کے عطاء کردہ احکام سے بحث کی گئی اور بینک و کمپنی کا مختفر انتحار ف بھی کروایا گیا، تا کہ کریڈٹ کارڈ کواس کے تاریخی اور معاشیات کے فدہبی

<sup>(</sup>سودی برکاری اوراسلامی برکاری،مفتی نذیراحمد، بینکاری کاپس منظر،ص: ۲۰،۵، دارالافتاء جامعه فاروقیه کراچی،غیرمطبوع)

<sup>﴿ (</sup>تفصیل کے لیے دیکھئے: جریدہ[۳۷]: ۲/۷۲-۱۳۷، شعبہ تھنیف وتالیف وترجمہ، جامعہ کراچی

ان شاء الله! الله باب ميس كريدت كارد كي تعريف، تعارف، تاريخ، ان کوجاری کرنے والے ادارے مختلف کارڈ زکا تعارف، اور موجودہ نظام معیشت میں ان کی حیثیت واہمیت ، مثبت اور منفی پہلووغیرہ سے گفتگو کی جائے گی۔ 

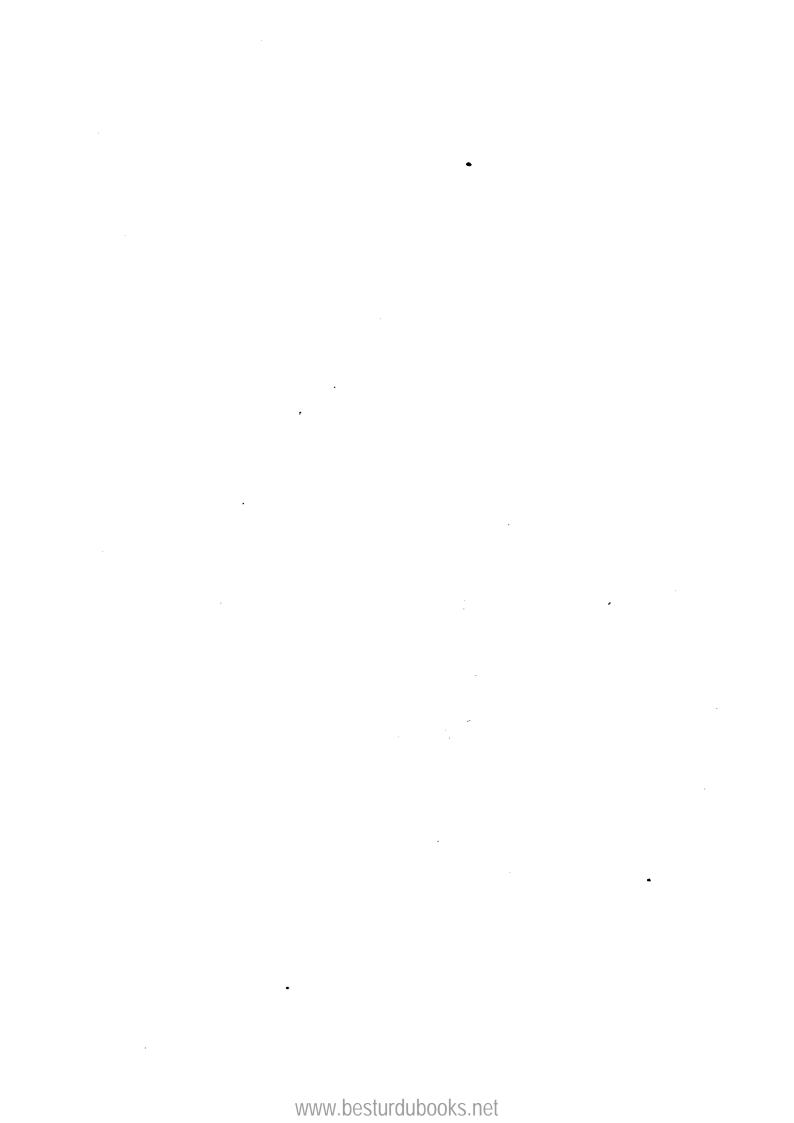



# باب دوم

- - كريدث كاتاريخي پس منظر
- - كريد كاردى تاريخ قدم بقدم
- - كار د جارى كننده كمپنياں اوران كى د مدارياں
  - مختلف اقسام کے کارڈ اوران کا تعارف
- - كاردْ كى مختلف جہات اور متعلقہ افرادوادارے اوران كى ذمہ دارياں
  - - كارۇز كے مثبت ومنفى بېلو
  - - کارڈ جاری کرنے کے اہداف واغراض
  - - کارڈ پروصول کی جانے والی مختلف فیسیں، جر مانے اور ٹیکس
    - کریڈٹ کارڈ کی لغوی اور اصطلاحی تعریف
      - مختلف کارڈوں کے درمیان موجو دفرق
  - -مروجہ غیرسودی مالیاتی اداروں کی طرف سے جاری کردہ مختلف کارڈ

\_\_\_\_\_\_\_ کریڈ ٹے کارڈ کا تعبار نے اور فقہی جائز ہ

# كريثيث كاتاريخي پس منظر

کریدٹ (قرض) تاریخی اعتبار سے نہایت قدیم پس منظر کا حامل ہے، اس کو اتن ہی برانی اور قدیم ہے، جتنی خود حضرت انسان کی تاریخ ہے، زمانہ قدیم کو مشہور ومعروف حکومتوں اور سلطنوں میں اس کارواج تھا، اس زمانے کے لوگ خام کر فراعنہ، رومی، اغارقہ اور قدیم عراقی باشندے، ہندوستان اور چینیوں کی طرح کریڈ کی مصورت میں معاملات کرتے تھے، چناں چہاسی پس منظر کو بیان کرتے ہوئے ڈاکٹر محموم کی مصورت میں معاملات کرتے تھے، چناں چہاسی پس منظر کو بیان کرتے ہوئے ڈاکٹر محموم کی مقدمہ دقمطر از ہیں:

"القروض قديمة قدم الإنسان، فقد تعامل بهاالفراعنة و الإغريق والرومان، وفي بلادالعراق القديم، كما تعامل بهاالهنود والصينيون، وكانت في كل هذه الحضارات، إما بفائدة، أوبدون فائدة، لكن الشريعة اليهودية حرمت الربات حريماً قاطعاً، وجاءت المسيحية لتسؤك دعلى ذلك، وجاء الدين الإسلامي السخات ليزيد الأمرت اكيداً وتوضيحاً، فحرم القرض بفائدة في كافة أشكاله وصوره، لكن بعدشيء من التبديل والتحريف أصبح اليهود والنصارى يستحلون الرباء مماكان له الأثر بعد ذلك على بلادالمسلمين، حيث هبت رياح الفائدة على العالم الإسلامي، من خلال الأنشطة الاقتصادية المعاصرة، وتحت وطأة الغزو الفكري الغربي، استسلمت

الغالبية العظمى للفكرة قائلة: إن القرض بدون فائدة أصبح مستحيلًا والفائدة ضرورة من الضرورات التي لايمكن الاستغناء عنها، والعرف إذا استقرض بين الناس، فإنه ينهض دليلاً شرعياً، ذلك إفكهم ومايفترون ". •

(ترجمه)" قرضوں کی تاریخ اتنی ہی قدیم ہے جتنی انسان کی، فراعنه، اغارقه، رومی اورقدیم عراق میں، ہندوستانیوں اوراہل چین کی طرح اس کا تعامل رہاہے، ان تمام تہذیبوں میں بی( قرض) یا تو کسی فائدہ کے بیش نظرتھا، یا بغیرکسی فائدے کے، لیکن شریعت یہودیت (دین موسی علیہ السلام)نے سود (سودی قرضے ) کو کمل حرام قرار دیا اور دین نصاری اس کی حرمت کی تا کید کے لیے آئی اور اسلام نے آخر میں آ کرنہ صرف اس کی مزیدتا کیدووضاحت کی، بلکہ سودی قرضوں کی تمام شکلوں اور صورتوں کوحرام قرار دیا ہیکن یہودونصاری ( دین موسوی وعیسوی علیہا السلام) میں تبدیلی وتحریف کے بعدسودکوحلال کرنے گے، جس کااثر بعد میں بلاداسلامیہ بربھی بڑا بایں طور کہ سودی فائدوں کی (تیز و تند ) ہوا ئیں عالم اسلام پربھی ٹوٹ پڑیں، پیسب کچھ نئے معاشی نظام اورمغربی افکار سے جنگ کے سایے تلے ہوا، جس کے سامنے گھٹنے فیک کرا کثریت بیہ کہنے لگی کہ اب توبلا فائدہ قرض محال ہو گیاہے، اس لیے کہ فائدہ حاصل کرناان ضروریات میں ہے ہے جس ہے کسی کومفرنہیں ، اور جب کوئی چیز لوگوں کے عرف میں رائج ہوجائے تووہ اس کے جواز کی دلیل شرعی بن جاتا ہے، حالاں کہ بیران کا جھوٹ ہے جسے وہ گھڑتے ہیں''۔

<sup>(</sup>القرض المصرفي، للدكتورالبناء، المقدمة، ص: ٥، دارالكتب العلمية)

ڈاکٹرصاحب کی عبارت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ یہودونصاری نے تریفات کی معیشت پر بھی در لیع سودی (نظام) کو جائز وروار کھا، اس کے اثر ات مسلمانوں اور ان کی معیشت پر بھی پڑے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ بغیر فائدہ کے قرض کو سخیل سجھنے گئے، اسے ضروریاں ندگی میں سے قرار دیا گیا، معاشرہ میں اس کے رواج اور عرف بننے کودلیل شری قرار وہا گیا، حالاں کہ بین نہ قال سلیم کو تسلیم ہے اور نہ ہی مزاج شریعت کے موافق ، ہاں البتہ نے معاشی نظریات اور نظاموں کے تحت جو معاملات رائے ہوئے ہیں بیان کی برکات و ثمرات میں سے ہے کہ مسلمان بھی کفار یہود و ہنود کی طرح سوداور سودی منافع کو شیر مادر سمجھ کر ہڑ پ میں سے ہے کہ مسلمان بھی کفار یہود و ہنود کی طرح سوداور سودی منافع کو شیر مادر سمجھ کر ہڑ پ میں سے ہے کہ مسلمان بھی کفار یہود و ہنود کی طرح سوداور سودی منافع کو شیر مادر سمجھ کر ہڑ پ میں سے ہے کہ مسلمان بھی کفار یہودو ہنود کی طرح سوداور سودی منافع کو شیر مادر سمجھ کر ہڑ ہیں۔

آیئے! اب اس بات کا جائزہ لیتے ہیں کہ کریڈٹ نے کارڈز کی صورت کب اور کیسے اختیار کی؟ ایک بات یہاں بیذ ہن میں رہے کہ کریڈٹ صرف قرض کے معنی میں ہی نہیں بلکہ ''ائتمان' کے معنی میں بھی مستعمل ہے، جس کی تفصیلات آئندہ صفحات میں ذکر کی جائیں گی۔

## "كريدُ الصورت "كاروز" تاريخ كآ كيني ميس

زمانہ قدیم سے انسان تجارتی معاملات میں لین دین کے مختلف وسائل واسباب استعال کرتا چلا آرہا ہے، ابتداء میں اشیاء کے تباد لے کوادا کیگی کاذر بعد بنایا، چنال چہاس وقت اشیاء کواشیاء کے بدلے خریدااور فروخت کیا جاتا تھا، جسے بیچ مقایضہ بھی کہا جاتا ہے۔ 0 مقایضہ بھی کہا جاتا ہے۔ 0

جیے آٹے کو کجھور کے بدلے، یا جو کے بدلے ،خریدااور فروخت کیا جاتا تھا ، پھر

<sup>(</sup>ردالمحتار على الدرالمختار، كتاب البيوع: ١/٤،٥، سعيد، كراچى)

معد نیات کومبادلات تجاریہ میں استعال کیا جانے لگا، جیسے: لو ہا، پیتل وغیرہ ، یہاں تک کہاشیاء کونقو د کے طور پرسامنے لایا گیا، پہلے پہل کیڑے، نمک اور کھانے، پھر جواہر جیسے: سونا اور جاندی وغیرہ بطور نقو د کے استعال کیے جانے گئے۔ 6

بعض حضرات نے اس کو یوں بیان کیا ہے:

"آخری زمانے میں جب کہ بینکوں کا وجود کثرت کے ساتھ ہوا اور عالمی سطح پر رابطوں کا سلسلہ بڑھا، ابتداء میں تو برتن بطور کرنی استعال ہوئے، پھر کیڑے، پھر کمنک، پھر کھانے پینے کی چیزیں اور پھرسونے اور چاندی اور آخر میں سب سے مشہور وہ کرنی نوٹ ہے، جو حکومت جاری کرتی ہے، قطع نظر اس کے کہ اس کے پیچھے سونا چاندی ہے کہ بین، بلکہ در حقیقت اس کی اپنی اعتباری قوت پر بھروسہ کیا جاتا ہے اور اس کے جاری کرنے والے ملک پراعتاد کیا جاتا ہے، بس یہی کریڈٹ کامحور بن گیا۔ اس طرح جب بینکوں نے ترتی کی، ملک پراعتاد کیا جاتا ہے، بس یہی کریڈٹ کامور بن گیا۔ اس طرح جب بینکوں نے ترتی کی، اور بجائے نفذر تو م کے متعال کرنا ہے، تو اس میں ترتی پیدا ہوئی اور بجائے نفذر تو م کے متعال کرنا ہے، تو اس میں ترتی بیدا ہوئی ترتی ہوئی اور اس کی جگہ کریڈٹ کارڈ نے لے ہی۔ ④

# كريدن كارد كي ضرورت كيون پيش آئي

## كريد في كار د كے وجود ميں آنے كى وجداوراس كى ضروت كيوں پيش آئى ؟اس

<sup>(</sup>مبارك، عبد المنعم، النقودالبنكية، ص: ٢١، ٢١، مركز الاسكندريه للكتاب ١٩٩٥م)

<sup>(</sup>عرفات، فتحي شوكت، مصطفى، بطاقات الائتمان البنكية في الفقه الإسلامي، المبحث الأول، نبذة تاريخية عن البطاقات البنكية، المطلب الأول، نبذة تاريخية عن البطاقات البنكية، ص: ٧، جامعة النجاح الوطنية، نابلس فلسطين، ٧٠٠٧م)

 <sup>(</sup>أبوزيد، بكربن عبدالله، بطاقة الائتمان، المبحث الثالث، تاريخها، ص: ٤، ٥، الطبعة الثانية ١٣١٧ه، السعودية)

بات کوعلاءاور معاشیات کے ماہرین نے مختلف انداز اور تعبیرات میں بیان کیا ہے، حضرت مولا نامفتی محمد تقی عثانی صاحب مدظلہ سی بخاری کی درسی تقریر''انعام الباری، میں '' کریڈٹ کارڈ کی ضرورت کیوں پیش آئی'' کے عنوان سے فرماتے ہیں:

" پہلے یہ بھولیں کہ کریڈٹ کارڈی ضرورت کیوں پیش آئی؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ چوری، ڈاکے بہت ہونے لگے ہیں، اگر کوئی آ دمی گھر سے نظے اور اسے لمبی چوڑی خریداری کرنی ہو، اب اگروہ جیب میں بہت سارے پیسے ڈال کر لے جائے، تو خطرہ ہے کہ ڈا کہ پڑجائے، کوئی چین لے جائے، خاص طور پراگر کہیں سفر پرجار ہا ہوتو ہر وقت اپنے پاس بڑی رقم لے کر پھر نے میں بہت خطرات ہیں، اس لیے اس کا ایک بیطریقہ نگالا کہ بینک ایک کارڈ جاری کرتا ہے، جس کو کریڈٹ کارڈ کہتے ہیں "۔ •

<sup>(</sup>العشماني، المفتي محمدتقي حفظه الله، انعام الباري، كتاب الحوالات، كريلت كاردُ: ٦/ ١ ٤٩ ٢ ، ٤٩ ٢ ، مكتبة الحراء كراتشي)

 <sup>(</sup>أبوغده، الدكتور، بطاقة الائتمان وتكييفهاالشرعي، بحث منشور في مجلة مجمع الفقه الإسلامي: ٢٨٠/٧)

جب کہ بعض حضرات نے اسے نئے معاثی نظام کا نتیج قرار دیا ہے۔ • فقد اکیڈی ہند کی طرف سے جو سوالنا مہ کریڈٹ کارڈ پر بحث کے حوالے سے مرتب کیا گیا تھااس میں گلوبلائزیشن اوراس کے نتیج میں معیشت و تجارت میں رونما ہو نیوالے اثرات اور رقوم کی ایک جگہ سے دوسری جگہ شقلی کی حاجت وضرورت کوکریڈٹ کارڈ کے وجود میں آنے کا سبب بتایا گیا ہے، چناں چہ اس سوال نامے میں مرقوم ہے:

" یہ ایک حقیقت ہے کہ ذرائع مواصلات کی تیز رفتاری اور گلوبلائزیش کے موجودہ نظام نے دنیا کوسمیٹ کرر کھ دیا ہے اور چرت انگیز حد تک فاصلے کم ہوگئے ہیں، اس صورت حال نے یوں تو زندگی کے تمام شعبوں پر اپنا اثر ڈالا ہے، لیکن اس کاسب سے زیادہ اثر معیشت و تجارت پر ہوا ہے، اور اب انسان کے لیے یہ بات ممکن ہوگئی ہے کہ وہ ایک گمنام اور دورا فقادہ گاؤں میں پیٹے کردنیا کے کی بھی شہر سے تجارت اور کاروبار کر ہے، تجارت کے اس پھیلاؤنے ایک اہم مسئلہ ایک جگہ سے دوسری جگہ رقم منتقی کا پیدا کر دیا ہے، اور 'سرمایہ دار' چاہتا ہے کہ ایک شہر سے دوسر سے ملک اس کی رقم جلد اور محفوظ طریقے سے پہنچ واس مقصد کے لیے بینک نے تین شم کے کارڈ جاری کئے ہیں، جن کا چان عام ہو چکا ہے: اس مقصد کے لیے بینک کے تین شم کے کارڈ جاری کئے ہیں، جن کا چان

<sup>() (</sup>مجلّة مجمع الفقه الإسلامي، بطاقات الائتمان، نبذة تاريخية للبطاقات المصرفية: 107/ ، 103 ، جده)

<sup>(</sup>بینک سے جاری ہونے والے مختلف کارڈ کے شرعی احکام، فقہ اکیڈمی، انڈیا، سوالنامہ: ۱۵، دارالاشاعت کراچی، ۱۲۰۰۸م)

یمی مذکورہ بالا وجہ مولا نا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب نے بھی کریڈٹ کارڈ کے حوالے سے اپنے مقالہ میں بھی تحریر کی ہے۔ •
ساجی اور معاشی انقلاب

ڈاکٹر وہبہ مصطفیٰ زحیلی صاحب کریٹرٹ کارڈپراپنے مقالہ "بسطساقسات الائتمان" میں اسے ساجی اورمعاشی انقلاب قرار دیتے ہوئے لکھتے ہیں:

"فإن بطاقة الائتمان أصبحت في الغالب في عصر ناالحاضر في اللادالغرب والشرق، وبنسبة محدودة في البلادالغربية والإسلامية هي أداة الوفاء المستعملة للالتزامات النقدية في البيوع والأشربة والقروض وتقديم الخدمات كسدادالفواتير والرسوم والضرائب، والحصول على الحاجات من البضائع والسلع، وذلك بدلامن حمل النقودالمحلية أوصر فهابعملات أجنبية، أوالوفاء بالشيكات ونحوها، وتفادياً لأشكال وأنواع النصب والاحتيال والسرقات والغصب والنهب ونحوها، وربمافي المستقبل القريب تحل بطاقات الائتمان محل النقود، وهو تطور اقتصادي واجتماعي ملموس، واتجاه سريع نحوهذه الغاية بمايتم من الاعتماد على هذه البطاقات حالياً".

ڈ اکٹر صاحب موصوف نے یہی مقالہ فقہ اکیڈمی ہند کے اجلاس برائے''بینک سے جاری ہونے والے مختلف کارڈ کے شرعی احکام''میں پیش کیا تھا، انہوں نے اس کی

<sup>🛈 (</sup>حوالاسابق: ۸۳)

<sup>(</sup>الرحيلي، وهبة مصطفى، بطاقات الائتمان، تحت عنوان: "تقديم"، ص: ١، بحث ومحاظرة ألقاهالدورته الخامس عشرفي مسقط (سلطنة عمان) ٢٠٠٢م)

ترجمانی کی ہے، وہی بطور ترجمہ کے یہاں نقل کیا جارہا ہے:

"دورحاضر میں کریڈٹ کارڈ کااستعال مشرق ومغرب میں زیادہ تر اور اسلامی اور عرب ممالک میں ایک حد تک خرید وفروخت کی رقم اداکرنے (مشروبات کے حصول) قرض، بل، فیس اور ٹیکس کی ادائیگی ، سروسز، نیز سامان ضرورت حاصل کرنے کے لیے کیا جارہا ہے، اس کا استعال مقامی کرنی کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے ، یااسے غیر ملکی کرنی میں تبدیل کرانے ، یا چیک وغیرہ سے ادائیگی کی جگہ لے جانے ، یااسے غیر ملکی کرنی میں تبدیل کرانے ، یا چیک وغیرہ سے ادائیگی کی جگہ کے جانے ، اس بات کا پر ہورہا ہے تاکہ چوری ، غصب اور لوٹ مارجسے خطرات سے بچا جاسکے، اس بات کا امکان ہے کہ مستقبل قریب میں کریڈٹ کارڈ نفذرقم کی جگہ لے لے ، یہ ایک واضح معاشی اور ساجی انقلاب ہے۔ (اور لوگوں کا تیزی سے ان کارڈ وں کی طرف متوجہ مونا ان پر اعتماد کی دلیل ہے")۔ •

حيرت انكيزترقى يافتة البكثرونك ايجادات اورتيز رفقار مواصلات كاشاخصانه

بہرحال کریڈٹ کارڈ کے وجود میں آنے کی جو وجہ بھی بیان کی جائے وہ اپنی جگہ ہے، لیکن اتن بات توسب میں قدرے مشترک اور سلم ہے کہ بیسر ما بید دارانہ نظام کے نتیج میں وجود پزیر ہوا ہے، کیوں کہ سر مایہ دارانہ نظام میں ذاتی منافع کے محرک کو بے لگام گھوڑ ہے کی طرح آزاد چھوڑ اگیا، جس کے نتیج میں زیادہ سے زیادہ نفع حاصل کرنے کے لیے نت نے طریقے اختیار کئے گئے، سر مایہ دار کے استحصالی د ماغ نے لوگوں کے سر مایہ کو سمینٹنے کے لیے بینکنگ کے نظام کو متعارف کروایا، اسی پربس نہیں، بلکہ آئے روز نئے ہوں گئے والے الناس کا خون نچوڑ اجا رہا ہے، یہ کیسے ہورہا ہے، اس بارے ہوں شخ محمد مختار سلامی صاحب، مفتی اعظم تونس نے تفصیلی گفتگو کی ہے، وہ کریڈٹ میں شخ محمد مختار سلامی صاحب، مفتی اعظم تونس نے تفصیلی گفتگو کی ہے، وہ کریڈٹ

<sup>(</sup> بینک سے جاری ہونے والے کارڈ زیے شرعی احکام ، ص: ۵۹، دارالا شاعت )

كوعصرحاضركي حيرت انكيزترقي يافتة البكثرونك ايجادات اورتيز رفيارمواصلات كاشاخصانه قراردیتے ہیں، چنال چہشنخ مختارصاحب'' کریڈٹ کارڈ کی حقیقت اس کی اقسام ادرشری تھم' کے عنوان سے تحریر میں کریڈٹ کارڈ کی حقیقت کو بیان کرتے ہوئے رقمطراز ہیں: " کارڈ دراصل موجودہ دورکی اس تہذیب کی دین ہے، جس نے ماضی قریب میں دنیا کی بھاگ دوڑ سنجالی ہے، اس نے شخصی مفادات کومقدم رکھاہے اورانسان کوکمل آزادی فراہم کرنے کا کام انجام دیاہے، کیوں کہ انسان ہی اس کے نز دیک وہ محورہے جس کے گردآ زادی گھومتی ہے اور پیفعالیت کی انتہاہے،اس کے پیش نظر''ریان اسمتھ'' کاپینظریہ ہے کہ انسان کومل کے لیے آ زادچھوڑ دو، اس نظریے نے اس کوساجی اوراقضادی نظاموں میں ایک لا ثانی مقام عطا کیا ہے۔انسانوں کی ایک بڑی تعدادنے اپنی سیاست اور ذہانت کا استعال کر کے بہت منافع کمائے اورا قتصادیات کواینے ذاتی مفادات کا تابع بنالیا، پہلوگ اینے ا کھٹے کئے ہوئے مال و دولت برمطمئن ہیں ، دوسری طرف سرمایہ دارانہ حص بردھتی چلی جارہی ہے اور شخصی دولت اندوزی اس حد تک بڑھ گئی کہ بڑے بڑے اہل ٹروت کاسر مایہ بعص ملکوں کے بجٹ سے بڑھ کر ہے۔ دولت کی یہ کثر ت اوراس<sup>ا</sup> كى برهتى موئى يتحريك دو[٢] ذرائع سے وجود مين آئى ہے:

ا- ان بین براعظمی کمپنیوں کے ذریعہ جواپی عظیم اقتصادی طاقت کی بنا پرملکوں کی سیاست پرحادی ہوچکی ہیں، بیان پراپ مفادات تھوپ کر مارکیٹ پر مزید اپنااٹر درسوخ بڑھارہی ہیں، تاکہ بازار پران کاراج ہوجائے، ان کے قدم جم جائیں، پیدادار پران کو پوراغلہ حاصل ہوجائے ادر کا نئات کے تمام مال داسباب ان کے زیر دست آجائیں۔

۲- مال کوذ خیرہ اندوزی ہے صَر ف (خرچ) کی طرف منتقل کرنے کے لیے افرادمعاشرہ براثرانداز ہونے کی کوشش، لہذا انہوں نے اس کی بوری بوری کوشش کی کہ عظیم الثان اقتصادی تحریک برابرترتی کے راستہ پرگامزن رہے اور کمپنیاں اپنی مصنوعات بازار میں لاتی رہیں،علمی تجزیوں نے لوگوں پرایسا نشہ طاری کردیا کہ وہ ضرورت، حاجت اور کمال کے مابین فرق کرنا بھول گئے، بازار میں جونئ چیز بھی آگئی اس برٹوٹ پڑے، خریدتے جاتے ہیں، خریدتے جاتے ہیں،اگر جدان کا مالی بجٹ اس کی اجازت نیددیتا ہو،اورسر ماییدارانہ قوت جو کہانسان کی فکراور محنت سے تیار کردہ تمام موجودہ اشیاء پر تسلط جمائے ہوئے ہے، آ تندہ وجود میں آنے والی چیزوں کو بھی نگل جانے کے لیے تیار بیٹھی ہے، لہذا مستقبل میں ان کی محنتوں کے نتائج اس کے ہاتھ میں ہوں گے، مز دور اور متوسط طبقے غلام بن میلنے کے باوجودخودکوآ زاد مجھتے ہیں،اورسرمایہ دارانہ طاقت صرف مال ودولت اور بیداوار کی طاقتوں ہی پر قابض نہیں، بلکہ ساتھ ساتھ وہ ماضی ، حال اور منتقبل میں انسان کی محنتوں برجھی قابض ہے، مزدوروں نے اپنا آرام بھے دیا اوراس کے بدلے سازوسامان خرید لیا، انہوں نے مزیددردوغم کو گلے لگالیاجس سے لاعلاج نفساتی امراض پیدا ہوئے مستقبل میں انسان کوغلام بنانے اوراس کی کمائی ہوئی دولت براس کے ہاتھ میں آنے سے پہلے قبضہ کر لینے کی واحد صورت بیقی کہ قرض لین دین کوزیادہ سے زیادہ آسان کیاجائے، انہوں نے سفر وحضر میں گھر، گاڑی، ساز وسامان، دوسری ضروری چیزیں اورزیب وزینت کے سامان قسطوں یرفروخت کرناشورع کیا، یہاں تک کہ چھٹیوں میں تفریح منانے کامجی مالی فائدہ اٹھایا گیا،سر مایہ دارنے اپنی دونوں دھاروں سے انسائی

سرمایہ کوذئ کردیا، ایک طرف اس نے سامان فروخت کر کے نفع حاصل کیا،
اوردوسری طرف تا خیر کی صورت میں سودبھی وصول کیا، پھران کمپنیوں کومعلوم ہوا کہ خرچ کرنے کی کاروائیاں جتنی آ سان ہوں گی ان کی دولت کا دائرہ اتناہی برھے گا، یہ ایک بدیمی بات ہے جسے ہم میں سے ہرخص جانتا ہے کہ نقد خرچ کرنے اور بذریعہ چیک خرچ کرنے میں کیا فرق ہے۔

چیک اوران دستاویزات نے جس برآج انسانی معاملات منحصر ہیں،خرچ کوآ سان بنادیاہے، پہلے مزدورنقذیا تا تھا تواسے شارکرتا تھا، اسے دیکھ کرخوش ہوتا، اینے کپڑے میں سب سے محفوظ جگہ براس کور کھتا اور کئی کئی باراس کو گنتا، اور جب بھی وہ اس کی طرف متوجہ ہوتا تو دیکھنا کہ کتنا بیا ہے اور کتنا خرج ہو گیا ،اس سے نقدر قم سے اس کی قربت ،اس کی محبت اور اس کی قدر میں اضافہ ہوتا ،کین اب نقذی جگہ چیک نے لے لی،جس کی وجہ سے صاحب مال کے دل میں مال کی قدر واہمیت نہ رہی اوراس کاخرج کرنااس کے لیے آسان ہوگیا۔خریداری کے نتائج اقتصادی قوت و کمزوری کامعیار ہیں، یہ کمپنی کے مالکان ہر ہفتہ خریداری کے اتار چڑھاؤ کاحساب لگاتے ہیں، اوراس سے پہۃ لگاتے ہیں کہ معیشت محفوظ ہے اورتر قی کررہی ہے، یا خسارہ میں ہے اورائے بحران لاحق ہے۔میرے نزدیک زىر بحث كريدت كارد كاجوبيسوي صدى ربع اخير مين معرض وجود مين آيا، پهلا محرک یہی ہے،اس نے اس وقت کی جیرت انگیزتر قی یافتہ الیکٹرونک ایجادات نیزنہایت تیز رفتارمواصلات سے فاکدہ اٹھایا''۔ •

<sup>(</sup> بینک سے جاری ہونے والے مختلف کارڈ کے شرعی احکام، اسلامی فقد اکیڈمی، انڈیا، ص: ۱۱۹، ۱۲۱، درالا شاعت کرا چیدی دولان

# كريدك كاروكى تاريخ قدم بقدم

کریڈٹ کارڈاور پیمنٹ (Payment) کارڈانیسویں اور بیسویں صدی کی بیدادار ہیں، یہاگر چہ ایک ایجادنو ہے، مگراس نے لاکھوں نہیں، بلکہ کروڑوں اوراس سے بھی زائدلوگوں کی زندگی کومتائر کیا ہے، خاص طور سے امریکہ، یورپ اور جاپان جیسے ترقیافتہ، جدت بینداور منعتی ممالک میں اس کی زیادہ چلت ہے، جیسے جیسے ذرائع مواصلات الیکٹرونک ایجادات میں ترقی ہوئی اور بینکوں نے بھی قدیم طرز سے ایک نے اور جدید طرز کی طرف قدم بڑھایا، اوران کے اکثر امورالیکٹرونک مشینوں کے ذریعے انجام پانے گئے، تواہل معیشت و تجارت نے قرضوں کی لین دین و ادائیکیوں اور تجارتی معاملات کو انجام دینے کے لیے ایک نیا اور جدید نظام وضع کیا۔ •

اس طرخ جب بینکنگ (Banking) نظام میں ترتی ہوئی، جن کا اہم کام امانوں کا قبول کرنا اور قرضوں کومہیا کرنا ہے، تو انہوں نے لین دین کے لیے نقدر قوم کی جگہ چیک سٹم کو اپنایا، پھر جب معیشت اور تہذیب وتدن میں مزید تی ہوئی تولین دین کے معاملات میں چیک سٹم سے بھی زیادہ سرلیج اور مؤثر طریقہ وجود میں آیا، جے لوگ آج معاملات میں چیک سٹم سے بھی زیادہ سرلیج اور مؤثر طریقہ وجود میں آیا، جے لوگ آج

# شیخ ابوزید بکربن عبدالله کی رائے

شيخ ابوزيد بكربن عبدالله صاحب جوسعوديكى "اللجنة الدائمة للبحوث

① (الوثائق، الوثيقةرقم: ١، بحث عن بطاقات الائتمان المصرفية والتكييف الشرعي المعمول به، ص: ٣، مركز تطوير الخدمة المصرفية، بيت التمويل الكويتي)

 <sup>(</sup>أبوزيد، بكربن عبدالله، بحث عن بطاقة الائتمان، ص: ٤، ٥، الطبعة الثانية،

والإفتاء "كركن بين، انہوں نے كريد فكار ڈيرمتنقل مقاله لكھاہے، وہ اس كى تاريخ كھ يوں بيان كرتے ہيں:

"البطاقة والتطورات التي مرت بها في مطلع القرن العشرين الميلادي، ويحدده بعضهم بعام٤ ١٩١ م، بادرت بعض الفنادق في المتميزيين بالتعامل معهم في سكني الفنادق، وذلك لتسهيل معاملاتهم، واختصار الوقت لهم، إضافة إلى مافيهامن تميز بمهلة زمينة للدفع الالتزامات المترتبة عليهم ومافيهامن مباهاة، فهي بمثابة مرتبة الشرف أيضاً. ثم قامت بإصادار هابعض المحلات التجارية، وبعض محلات الوقود، واستمرالعمل بهاحتي خلال الحرب العالمية الثانية بسبب القيودالتي ضربت على الائتمان، ثم رفعت تلك القيود، فعادمصدر والبطاقات إلى نشاطهم في إصدارها، وفى عمام ١٩٤٩م راجمت سوق البطاقات فتكونت أول شركة متخصصة في إصدارها وهي: "شركة داينز كلوب"واقتصرت في نشاطهاعلى إصدارهابطاقة لروادالمطاعم. ثم ظهرت"بطاقة أمريكان إكسبريس "و"وبطاقة كاردبلانش".وفي عام ١٩٥١م انتقلت فكرة البطاقات إلى"البنوك التجارية"في أمريكا، حتى بلغت البنوك المصدرة للبطاقات: مائة بنك، ثم أخذت البنوك في تطويرها وتنويعها ؛ لأنهاصارت لهاجوادأرابعاً، وكان من إصداراتها: ضمان الشيك، بمعنى أن البنك يضمن للمستفيددفع المبلغ الذي يحمله الشيك المحررمن قبل حامل

<sup>= 2131 (</sup> luna ( c. i )

البطاقة. ثم ظهرت فكرة "بطاقة الائتمان، في عشر السبعين (١٩٧٠م) ونشطت نشاطاً كبيراً الأنهاتؤدي فكرة: "القرض بفائدة "الذي قامت عليه البنوك، ثم تأسست جميعة بنكية بإصدار بطاقة منافسة لها، ثم تكونت جميعة تعاونية، فأصدرت البنوك بواسطتها "بطاقة فيزا "وهي مع سابقتها أكثر البطاقات انتشاراً".

(ترجمه): "يہال كريدك كارد كے شروع ہونے كى تاريخ اور بيسوس صدی کی ابتداء میں اس پرجومختلف مراحل پیش آئے ہیں، ان سے متعلق بحث ذکری جائے گی،بعض حضرات کہتے ہیں کہ ۱۹۱۸ میں اس کی ابتداء ہوئی، اس حوالے سے بعض ہوٹلوں نے اسے ہاں رہائش رکھنے واالے خاص تسمرز (گا کب) کے ساتھ لین دین میں سہولت، اوران کا وقت بچانے اور واجبات کی ادائیگی (Payment) میں مہلت دینے اور سہولت کی خاطراس میں پہل کی ، اوریہ بمزلہ(First position) کے ہے۔اس کے بعد بعض کاروباری مراکز اور پیٹرولیم کمپنیوں نے اسے جاری کیا، بیمعاملہ دوسری جنگ عظیم کے دوران اس پر لگنے والی پابند یوں تک چلتارہا، پھر جب وہ پابندیاں ہٹیں،تو کارڈ جاری کرنے والے اداروں نے ازسرنواس میں دلچین ظاہر کی، ۱۹۴۹م میں جب کارڈز کی مارکیٹ میں تیزی آئی، توخاص اسی غرض ہے'' ڈائنرزکلب''کے نام سے ایک سمینی وجود میں آئی، جس نے صرف ہوٹلوں میں کھانے والے لوگوں کے لیے کارڈ حاری کیا،اس کے بعدامریکن ایکپریس (American Express)

<sup>() (</sup>أبوزيد، بكربن عبدالله، بحث عن بطاقة الائتمان، ص: ٤، ٥، الطبعة الثانية، الا ١٤٠٨ السعودية)

اور کارٹ بلانچ (Carte Blanch) کارڈ سامنے آئے، پھر 1901م کوامریکہ میں کارڈ جاری کرنے کاطریقہ کار تجارتی بینکوں Commercial ( میں کارڈ جاری کرنے کاطریقہ کار تجارتی بینکوں Banks) میں رائج ہوا، یہاں تک کہ کارڈ جاری کرنے والے بینکوں کی تعداد سو (۱۰۰) تک پہنچ گئی۔

فتى شوكت مصطفى عرفات صاحب نے "بطاقات الائتمان البنكية في الفقا الإسلامي، ص: ٧، ٨ مين "نبذة تاريخية عن بطاقات البنكية "كعنوانت فركوره بالاتر تيب سے كريڈ ف كارڈكى تاريخ بيان كى ہے۔

پھر بینکوں نے اسے مزید تق دی، کیوں کہ بیان کے لیے انتہائی منافع بخش ابت ہوا، یہاں تک کہ کارڈ ہولڈر کی طرف سے جاری کردہ چیک میں کہی ہوئی رقم کی ادائیگی کی ضانت بھی بینک قبول کرنے لگے، ۱۹۷۰م میں کریڈٹ کار ڈ کا اوائیگی کی ضانت بھی بینک قبول کرنے لگے، ۱۹۷۰م میں کریڈٹ کار ڈ کا موجودہ) تصور نہایت واضح انداز سے سامنے آیا،اس کی وجہ بینک کی اس اساس سوچ کی عکاسی تھی جو قرض دے کرفائدہ حاصل کرنا ہے، پھراس معاملے میں دلچینی رکھنے والے بینکوں کی ایک تنظیم وجود میں آئی، پھرایک کوآپیٹر تنظیم نی،جس کے قوسط سے بینکوں نے بینکوں کی ایک تنظیم وجود میں آئی، پھرایک کوآپیٹر تنظیم بی،جس کے قوسط سے بینکوں نے دیرا کارڈ (Visa Card) جاری کیا، ندکورہ بالاکارڈ زمیں سب سے زیادہ روائی پانے والا یہی کارڈ ہے'۔

بعض حضرات نے کریڈٹ کارڈ کی تاریخ سابقہ تفصیل کے مطابق ہی بیان کر ہے۔ ہے، مگرانہوں نے ان کمپنیوں کا با قاعدہ نام اور ترتیب وارتاریخ سال بیسال بیان کرنے میں سابقہ تفصیل ہے ہٹ کراعدادوشار بیان کیئے ہیں، ان کی بھی وضاحت ضروری ہے،
تاکہ کریڈٹ کارڈ کی تاریخ پوری وضاحت کے ساتھ تمام گوشوں سمیت قارئین کے سامنے
آئے، چناں چہ "بیت التمویل الکویتی "کی طرف سے کریڈٹ کارڈ کی تاریخ کچھ
یوں بیان کی گئے ہے:

''پیمنٹ کارڈ (Payment Card) جاری کرنے کی طرف پہلا قدم امری ریاستوں میں ویسٹرن یو نین (Western Union) نامی کمپنی نے اٹھایا، اس کمپنی نے ساوہ میں اپنے بعض خاص کسٹمز کو واجبات کی ادائیگی (Payment) میں مہلت و سہولت فراہم کرنے کی غرض سے ایک کارڈ جاری کیا ہے اوا ایمی بعض بڑے میں مہلت و سہولت فراہم کرنے کی غرض سے ایک کارڈ جاری کیا ہے اوا ایمی بعض بڑے ہوٹلوں، کاروباری مراکز، پیٹرولیم کمپنیوں اور اسٹیل ملز (Steel Mils) نے وسیح پیانے بیائے جاسکتے ہوٹاس طرز کے کارڈ جاری کیے، جوصرف انہی فہکورہ بالا اداروں میں استعال کیئے جاسکتے ہے، اس بنیاد پر ماص طرز کے کارڈ جاری کیے، جوصرف انہی فہکورہ بالا اداروں میں استعال کیئے جاسکتے ہے، اس بنیاد پر ماص طرز کے کارڈ جاری کیا، تا کہ اس کمپنی سے بیٹرولیم موادخر یدنے والے کسٹمرز اس کارڈ کی بنیاد پر فی الفوراوا کیگی کے بجائے بعد کی مقرر (Payment) کرسکیں۔ •

ام سے جو کمپنی نے (Diner's Club)کے نام سے جو کمپنی نے کریڈٹ کارڈ جاری کیا، اس کی ابتدا اور کارڈ جاری کرنے والے سال کے بارے دو تول

<sup>(</sup>الوثائق، الوثيقة (رقم: ١) بحث عن بطاقات الائتمان المصرفية والتكييف الشرعي السعمول به، في بيت التمويل الكويتي، اعداد: مركز تطوير الخدمة المصرفية، بيت التمويل الكويتي، بحث منشور في مجلة مجمع الفقه الإسلامي بجدة: ٧/٣٤٣، شا بتاز، نوراً حمد، كريد شكارة، تاريخ تعارف شرع حيثيت ،ص: ١٣٠١، الكارز اكيدي، كراچي)

ہیں، بعض حضرات جیسے ڈاکٹر بکر بن عبداللہ ابوزید © رکن اللجنۃ الدائمۃ للإ نتاء والبحوث اور ڈاکٹر محمطی القری بن عید © رکن مرکز اُبحاث الاقتصادالا سلامی، جامعۃ الملک عبدالعزیز، جدہ اور جناب فتحی شوکت صاحب، نابلس فلسطین © کے نزدیک ( Club ) کے نام سے کارڈ جاری کرنے والی کمپنی ۱۹۲۹م میں قائم کی گئی، ابتداء اس کمپنی نے صرف شام کا کھانا ہوٹلوں پر کھانے والوں ( Diner's ) کے لیے کارڈ کا اجراء کیا۔ ©

جب کہ ''بیت التمویل الکویت'' کی طرف سے کریڈٹ کارڈپر کی گئی بحث اوردیگر کتب میں ''ڈائنرز کلب' (Diner's Club) کے انشاء کی تاریخ ندہ الم منقول ہے، بیت التمویل الکویتی کی بحث میں اس حوالے سے مزیدیہ بھی لکھا گیا ہے کہ Diner's Club نے ارکان کی مختلف ہوٹلوں، کاروباری مراکز اورریسٹورٹش میں رہائش اورخریداری پربلوں کی ادائیگی کے لیے ایک نیااسلوب اپنایا، بایں طور کہ اس Diner's کی مناف میں رہائش اورخریداری پربلوں کی ادائیگی کے لیے ایک نیااسلوب اپنایا، بایں طور کہ اس Diner's کی مناف کی مناف کی مناف کی مناف کی کارڈ جوائر کی کارڈ ہوئٹر ڈائنرز کلب (Club) کی مناف کی مناف کی کوئی کوئی کارڈ کواستعال کرتا، اوراس میں رقم کی کوئی

①بطاقة الائتمان، لبكربن عبدالله أبوزيد، المبحث الثالث، تاريخها، ص: ٥، الطبعة الثانية ١٤١٤هـ)

<sup>(</sup> بطاقات الائتمان للدكتورمحمدعلى القري بن عيد، نبذة تاريخية، بحث منشورفي مجلة المجمع الفقه الإسلامي بجده: ٢٩٣/٧)

بطاقات الائتمان البنكية في الفقه الإسلامي، ص: ٨، جامعة النجاح الوطنية، نابلس
 فلسطين، ٢٠٠٧م)

<sup>﴿ (</sup> دیکھئے: کریڈٹ کارڈ کے شرق احکام ، مولا نامحمد اسامہ، ص: ۳۲،۳۱ ، دارالا شاعت کراچی ، کریڈٹ کارڈ ، تاریخ ، تعارف ، شرعی حیثیت ، ڈاکٹر شاہتاز :۱۰۱۰ اسکالرزاکیڈمی ،گلشن اقبال کراچی ۱۹۹۸ء )

غاص *حد مقرر ن*ھی۔ **0** 

American کی بعدامریکن ایکسپریس ( Diner's Club کی بعدامریکن ایکسپریس ( Express ) اورکارٹ بلانچ (Carte Blanch) میدان میں آئے، پھر 1991م میں بینکوں نے اس طرف بیش قدمی کی ، نیویارک ، امریکہ میں فرانگلین نیشنل بینک میں بینکوں نے اس طرف بیش قدمی کی ، نیویارک ، امریکہ میں فرانگلین نیشنل بینک کارڈ کے ( Franklin National Bank ) نے کریڈٹ کارڈ جاری کیا، کریڈٹ کارڈ کے ذریعہ ادائیگ کے نظریہ کی کامیابی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے دوسال کے قلیل عرصہ میں صرف امریکہ کی مختلف ریاستوں میں سو[۱۰۰] کے قریب بینکوں نے کارڈ جاری کرنا شروع کیا۔

نائن بھی بینکوں نے ہول کر فی شروع کردی۔ (First Nationat Bank of Bostan) کے ام سے کریڈٹ کی دنیا مین ایک نیا پلان پیش کیا، (Ckeek Credit plan's) کے نام سے کریڈٹ کی دنیا مین ایک نیا پلان کا جس کی وجہ سے کریڈٹ کارڈ نے مزید تی کی راہیں طے کیں، اس خاص پلان کا مقصد بینکوں کے صارفین کو مشینوں کے ذریعے بسہولت قرضے فراہم کرنا تھا، بینکوں نے اس حوالے سے مزید پیش رفت کی، یہاں تک کارڈ ہولڈر کی طرف سے جاری ہونے والے چیک (Cheque Guarantee Card) اوراس میں لکھی ہوئی رقم کی ادائیگی کی خانت بھی بینکوں نے قبول کرنی شروع کردی۔ ©

1909م میں امریکہ کے سب سے بڑے بینک (Bank of Amrica)

<sup>()</sup> مجلة مجمع الفقه الإسلامي: ٧ / ٣٤٤، بحث عن بطاقات الائتمان المصرفية والتكييف الشرعي المعمول به، ص: ٤، بيت التمويل الكويتي)

<sup>() (</sup>القري، محمدعلي بن عيد، بطاقات الائتمان: ٢، مجلة مجمع الفقه الإسلامي: ١/٢٩٤، ٢٩٤، جده)

نے بھی کریڈٹ کارڈ جاری کرنا شروع کیا۔ 10 اسے (Chase Bank) کا تعاون بھی حاصل تھا، ان دونوں بینکوں کا اشتراک (Chase Manhatten) کے نام سے جانا جاتا تھا۔ 2

ے کارڈ کی مانگ اور چلت کود کیھتے ہوئے Bank of Amrica فریکھتے ہوئے دیگر بینکوں کے تعاون سے (National Bank America Card Crop) دیگر بینکوں کے تعاون سے (کریڈٹ کارڈ'' جاری کرنے اور اس کے تمام معاملات کے لیے ایک اور ادارے کوقائم کیا۔ ④

بیتکوں کے اسی مذکورہ تعاون اور باہمی اشتراک کے نتیجے میں ماسٹر کا ر ڈ وجود میں آیا، جو (First National Bank of tuisuiolle) کی ملکیت تھا، اس کارڈ کوعوام کی طرف سے زبر دست پذسیرائی حاصل ہوئی۔ €

ک شاندارکامیابی کے بعدی کے اور میں بعض بینکوں نے Master Card کی شاندارکامیابی کے بعدی کے اور کامیابی کے نام سے ایک بام سے ایک اشتراک کے نام سے ایک اور اور دیگر کارڈ جاری کرنے لگا۔ ← اور ادارہ بنایا، جو (Visa) کے نام سے کریڈٹ کارڈ اوردیگر کارڈ جاری کرنے لگا۔ ← اور ادارہ بنایا، موران عالمی سطح پر کریڈٹ کارڈ زنے رواج وشہرت یائی، امریکن ایکسپریس

<sup>(</sup>بطاقات الائتمان البنكية في الفقه الإسلامي، ص: ٨)

<sup>(</sup> بطاقات الائتمان للدكتور علي القري، ص: ٢، مجلة مجمع الفقه الإسلامي: ٢/٧)

<sup>(</sup>بطاقات الائتمان لفتحي شوكت، ص: ٤)

<sup>(</sup>بطاقات الائتمان للدكتور على القري، ص: ٣)

<sup>(</sup>بطاقات الائتمان لفتحى شوكت، ص: ٨)

(American Express) ماسٹر کارڈ (Master Card) یورو کارڈ (Master Card) یورو کارڈ (Card) فیرہ ہے۔ • (Card

کریڈٹ کارڈ کی بے انہامقبولیت، شہرت اوررواج نے کارڈ جاری کرنے والے ادارول کوبین الاقوامی کمپنیوں کامقام دیا، یہاں تک کہان کمپنیوں نے خودکارڈ جاری کرنے کے بجائے بختلف کارڈ جاری کرنے والے بینکوں ک کومبر بنانا شروع کیا بمبرکواس حوالے سے اصول وضوابط بنا کردیئے، اور کریڈٹ کارڈ کے معاملات کی گرانی کے بدلے یہ کمپنیوں سے کمپنیوں کی ذمہداریاں

۳۶ اسے زائد ممالک میں قائم ویزا (Visa) نامی کمپنی واوراس طرز کی کمپنی وارس طرز کی کمپنیوں اور آرگنائزیشنز کے فرائض اور ذمہ داریاں درج ذیل نوعیت کی ہوتی ہیں:

١ - دراسة طلبات البنوك التي ترغب بإصادر بطاقة خاصة بها، وتقويم المراكز المالية لهذه البنوك وقبول أورفض هذه الطلبات.

٢- تـــزويـــدالبــنــوك للأعضاء بالخبرة الفنية والإدارية في إدارة نشاط إصادر البطاقات.

 <sup>(</sup>مركز تطوير الخدمة المصرفية بيت التمويل الكويتي، بحث منشور في مجلة مجمع
 الفقه الإسلامي بجده، على عنوان: بطاقات الائتمان المصرفية: ٣٤٥/٧)

 <sup>(</sup>بطاقات الائتمان للدكتورعلي القري، ص: ٣، مجلّة مجمع الفقه الإسلامي:
 ٢٩٤/٧)

<sup>(</sup> أبو زيد، بكربن عبدالله، بطاقة الائتمان، المبحث الثالث، تاريخها، ص: ٥، الطبعة الثانية ١٤١٧هـ)

٣- تقديم الخدمات المختلفة والقيام بدور الوسيط بين الأعضاء في الحالات التالية:

في الاتصالات والمراسلات الخاصة بالمنظمة.

فيعمليات المقاصة والشديد.

فيعمليات التفويض.

٤ إقامة بعض شكات الصرف الآلي في دول متفرقة في العالم
 لخدمة العملاء.

٥ تبطوير خدمات البطاقات وملاحظة التطورات التقنية والفنية في
 هذاالمضمار و تزويدالأعضاء بهافور توفرها.

٦ - مراقبة السوق المالية ومايحدث بهامن متغيرات ومراقبة المنافسة للحفاظ على قوة هذه المنظمة والبطاقة التي ترعاها. ٠

(ترجمہ)'':۱-کارڈ جاری کرنے کے خواہش مند بینکوں کی درخواستوں کا جائزہ لینا،ان بینکوں کے لیے مالیاتی مراکز کا قیام اوران کی طرف سے کارڈ جاری کرنے اور دیگرمطالبات کی درخواستوں کو قبول یار دکرنا۔

۲-ممبر بینکوں کوکریڈٹ کارڈ جاری کرنے کے سلسلہ میں فنی وادارتی تجربہ وتربیت فراہم کرنا۔

س-مختلف خدمات فراہم کرنااور ممبر بینکوں وکارڈ ہولڈرز کے درمیان کین دین،Set off ورتو کیل یا،Proxy Power جیسے معاملات کے سلسلہ میں

<sup>(</sup>مركز تطوير الخدمة المصرفية بيت التمويل الكويتي، ص: ٤، ٥. بحث منشور في مجلة مجمع الفقه الإسلامي بجده، على عنوان: بطاقات الائتمان المصرفية: ٥/٧ ٣٤)

مراسلت کی خدمات پیش کرنا۔

سم- صارفین کی سہولت کے لیے دنیا کے مختلف ممالک میں ادائیگی ووصولی کا مشینی نظام قائم کرنا۔

۵- کریڈٹ کارڈ پرمہیا کی جانے والی خدمات وسروسز کومزید بہتر بنانے اور انہیں ممبر بینکوں تک پہنچانے کی کوشش کرنا۔

۲- مالیاتی منڈیوں ابازاروں اوران میں وقوع پذیرتغیرات کاجائزہ لینا،
اور کمپنی اورکارڈ کی اہمیت وقوت کر برقر ارر کھنے کے لیے، اس میں صارفین کی
دلچیسی کی گرانی کرنا، یعنی صارفین کواس کارڈ میں دلچیسی اور سبقت لینے پرابھارنے
کی کوشش کرنا۔

#### كريد في كارو جاري كرف والاادار

کریڈٹ کارڈ جس طرح بینکوں کے لیے منافع حاصل کرنے کا اہم ذریعہ ہے،
ای طرح عصر حاضر بیں اسے تجارتی معاملات اور لین دین بیں بھی ایک معتدبہ حیثیت حاصل ہے، زیادہ سے زیادہ منافع کے حصول کے پیش نظر بعض کمپنیاں مستقل طور سے کریڈٹ کارڈ کے جاری کرنے یا اس کے مختلف امور کی نگرانی کے لیے وجود میں آئی ہیں، اور آئے روزان بیں اضافہ ہوتا جارہا ہے، عالمی سطح پر معاشی معاملات میں ان کی اہمیت اور اثر آئیزی کے پیش نظر بیضروری ہے کہ ہم ان کمپنیوں اور اداروں کا بھی تعارف حاصل کریں، جنہیں کارڈ جاری کرنے کاحق ہے، یا جو مختلف کارڈ جاری کرنے والے اداروں کی گرانی اور رہنمائی وغیرہ جیسے امور انجام دینے میں مصروف ہیں۔ •

① (ملخصاًمن"بطاقات الائتمان في الفقه الإسلامي، لفتحي شوكت، الفصل الثاني، المطلب الأول، المصدرون للبطاقة وحملة تلك البطاقات، ص: ٢٥)

# کارڈکون جاری کرسکتاہے؟

شیخ بکربن عبدالله کرید یش کار ڈیر بحث کرتے ہوئے "معرفة من له حق اصدار البطاقة "کے عنوان سے رقم طراز ہیں:

البطاقة بأنواعهاالمتقدمة سواء كانت بطاقة صرف فوري، أم شهري، أم ائتماني بأنواعهاأيضاً الايصدر هاإلابنك معتمدفقط، ويكون إصدراه لهامن طريقين: مباشرة، أومن خلال عضويته في منظمة البنوك، وإن إصدار البنك يخضع لنظامه الداخلي، سواء كان إصداره لهامباشرة، أم بواسطة إحدى المنظمات، المهم: أن إصدارها، وشروطها، وموافقاتها، تعتمدسياسة البنك الراغب لإصدارها.ولهذاكانت البطاقة تصدر بواسطة المنظمة -الفيز ا-مثلاً فتخلف شروطهامن بنك إلى آخر البطاقة يصدرهاالبنك مباشرة، أوبواسطة المنظمة، وهي على درجات حسب حبدودها الائتمانية المنخفضة أو العالية المرتفعة، وقدجعل لهذاأوصاف مميزة، وهي على سبيل التعلى: الفضية، ثم الذهبية، ثم الماسية، وقدتأتي بوصف آخرمثل"الخضراء".

وهذه المنظمات البنكية متعددة منها:

"منظمة الأمريكان إكسبريس"، "منظمة الفيزا"، "منظمة الماستركارد"، "منظمة اليوروكارد"، "منظمة الداينرزكلوب". •

<sup>() (</sup>بطاقة الائتمان، للشيخ بكربن عبد الله أبي زيد: ١٤١٧ه، بحث منشور في مجلة مجمع الفقه الإسلامي: ٧/٣٧٩)

(ترجمه)" كارد كى تمام انواع داقسام خواه وه دريب مو، حارج مويا كريدك، سوائے معتبر ومتند بینک کے علاوہ کوئی جاری نہیں کرسکتا، اور بینک انہیں دوطرح ہے جاری کرتا،خود جاری کرے گا، پاکسی کمپنی کے ممبر ہونے کی حیثیت سے جاری كرے گا، بهرصورت بينك اينے اصول وضوابط كے تحت بيكار و جارى كرتے ہيں، جا ہے خود جاری کریں ، یا کسی تنظیم کے واسطے سے جاری کریں ،غرض ان کارڈ ز کے جاری ہونے کا طریقہ، شروط، اور طریقہ کا کارڈ جاری کرنے والے بینک کی یالیسیوں کے تابع ہے۔ای وجہ سے اگرکوئی کارڈ''ویزا'' کمپنی کے واسطے سے حاری ہوا ہوتو اس کی شرائط دیگر بینکوں سے جاری ہونے والے کارڈ کی شرائط سے مختلف ہوں گی۔کارڈ خواہ بینک خود جاری کرے، پاکسی ممینی کے واسطے سے جاری كرے، كريڈٹ كے حوالے سے ان كے مختلف درجات ہیں، كم كريڈٹ والے اورزیادہ کریڈٹ والے(بیعنی کم مدت اورزیادہ مدت والے)ان میں ہرایک کے لیے الگ وصف (نام)مقرر کیا ہے، جیسے: سلور، گولڈن، ڈائمنڈ اور بھی''گرین'' کارڈ کے نام سے بھی چاری کیا جاتا ہے۔کارڈ جاری کرنے والی تنظیمیں اور کمپنیاں بہت ساری ہیں، ان میں سے امریکن ایکسپرلیں، ویزا، ماسٹر کارڈ، بورو کارڈ اور ڈائنرزکلپمشہور ہیں'۔

## کارڈ جاری کرنے والی کمپنیوں کا تعارف

عالمی سطح پر مذکورہ بالا کمپنیاں براہ راست یا بینکوں کے واسطے سے مختلف نوعیت کے کریڈٹ کارڈ جاری کرتی ہیں،ان میں سے بعض کا تعارف ذیل میں پیش کیا جاتا ہے۔

# ويزاانٹرنيشنل(Visa International)

''ویزا''( Visa)ایک ایسی تنظیم اور کمپنی کانام ہے، جودنیا کے مختلف

خطوں میں موجود ممبر بینکوں کو کریڈٹ کارڈ زکے حوالے مختلف انواع کی خدمات مہیا کرتی ہے، بینکوں کے داخلی نظام میں دخل دیے بغیر مذکورہ بالا نمپنی فیس لے کران کی رہنمائی کرتی ہے۔

### "ويزا"كدوبركشعيين

۱- Visa U.S.A یہ میں ''ویزا''کے نام سے کریڈٹ کارڈ کے معاملات کوسنجالتی ہے۔

۲- ویزاانزیشن (Visa International) یہ بین الاتوای اورعالمی سطح کے بخد مات انجام دے رہی ہے، دنیا کے ۱۳ اسے زائد مما لک میں اس کی برانجیں ہیں۔ ● ویزاانزیشنل کے دوبڑے سیشن ہیں، سیشن اے (Section-A) یہ تقریباً ۲۳۸ بڑے بینکوں کا مجموعہ ہے، سیشن بی (Section-B) یہ تقریباً ۲۳۸ بڑے بینکوں کا مجموعہ ہے، سیشن بی (Section-B) یہ تقریباً ۲۳۸ بڑے بینکوں سے مل کر بنا ہے، ان میں سیشن اے سے متعلق بنک نہ صرف کارڈ جاری کی حجوثے بین بلکہ کارڈ کے ذریعے صارفین کوکریڈٹ کی سہولت بھی فراہم کرتے ہیں، اورکارڈ ہولڈرز سے چار جز وصول کرنا بھی انہی بینکوں کے ذمہ ہے، اس طرح کارڈ ہولڈرز بینی جن کوکارڈ جاری کیا جاتا ہے ان کے بارے میں معلومات فراہم کرنا بھی اسی شعبے کے بینکوں کی ذمہ داری میں داخل ہے، جب کہ سیشن بی کے بنگ سیشن اے کے بینکوں کے بینکوں کے نیک سیشن اے کے بینکوں کے لیے مختلف امور میں رہنمائی کا کام انجام دیتے ہیں، اور بعض کوان کے مخصوص نام سے کارڈ حاری کرنے اورفیس وصول کرنے کی بھی اجازت دے دیتے ہیں۔ • •

① (بطاقة الائتمان لبكربن عبدالله، ص: ٥، اوربطاقة الائتمان المصرفية، بيت التمويل الكويتي، ص: ٥)

 <sup>(</sup>البطاقات البنكية في الفقه الإسلامي، لفتحي شوكت، ص: ٢٥)

الغرض ویزا (Visa) ایک ایسے عالمی ادارے کانام ہے جومختلف بینکوں اور مالیاتی اداروں کے مجموعے سے وجود میں آیا ہے، یہ کوئی مستقل بنک نہیں اور نہ ہی اب کا کام کارڈ جاری کرنا ہے، بلکہ یہ کارڈ جاری کرنے والے مختلف اداروں کوایک پلیٹ فارم مہیا کرنے کے ساتھ، اس حوالے سے ان کی فنی تربیت بھی کرتا ہے، البتہ جو بینک اور مالیاتی ادارے" ویزا"کے نام سے کارڈ جاری کرتے ہیں وہ اس کمپنی کومبرشپ فیس اوا کرتے ہیں۔ 1

# ویز اانٹریشنل تین طرح کے کارڈ جاری کرتی ہے:

(Visa Silver Card) بطاقة الفيزا الفضية - ١

٧- بطاقة الفيز االذهبية (Visa Goldend Card)

٣- بطاقة الفيز االإلكترون (Visa Electronic Card) ٢- بطاقة الفيز االإلكترون (Visa Electronic Card)

#### سلورويزاكارو "بطاقة الفيزا الفضية"

یہ ایک متعین اور محدود مقدار کا حامل کریڈٹ کارڈ ہے، جواکشر صارفین کوفراہم کیا جاتا ہے، اس کارڈ کے ذریعے سے ویز اانٹر بیشنل کی طرف سے فراہم کردہ تمام سہولیات کاحصول ممکن ہے، جیسے بینک یا اے، ٹی، ایم مشینوں سے نقدر قوم کا حصول، یا تجار سے خرید وفروخت وغیرہ۔

كولدن ويزاكارو "بطاقة الفيز االذهبية"

یہ بھی ایک متعین مقدار کا کریڈٹ کارڈے، مگر پہلے والے سے ذرااعلی درجے

(أبوسليمان، عبدالوهاب، البطاقات البنكية، الفصل الأول، المبحث الأول، المبحث الأول، المصدرون للبطاقات عالمياً، ص: ٣٤، دارالقلم دمشق٣٠٠٢م، ٢٠٠٢ه)

(بطاقة الائتمان البنكية في الفقه الإسلامي، ص: ٢٦)

کاہے، بیصرف صاحب تروت اور مالدار صارفین کوفراہم کیا جاتا ہے، سلور کارڈ کے ذریعے حاصل ہونے والی سہولیات کے علاوہ اس کارڈ پرمزید بھی سہولیات دی جاتی ہیں، جیسے: لائف انشورنس (Life Inshorance)،ٹریلول ایجنسیوں اور ہوٹلوں میں ترجیحی بنیا دوں پر مکٹ اور بکنگ (Booking) کی سہولت، میڈیکل انشورنس اور دیگر قانونی خدمات وغیرہ۔ الیکٹرانک ویزاکارڈ"بطاقة فیز الالکترون"

مشینوں سے رقوم نکالنے کی خاطراستعال کیا جاتا ہے، اوراس طرح اس کارڈ کے حصول کے ذریعے میگنٹ سٹم سے چلنے والی مشینوں سے بھی استفادہ ممکن ہے۔ • (American Express) امریکن ایکسپرلیس (American Express)

امریکن ایکسپریس (American Express)عالمی سطح کاایک بہت بڑا بینک اور مالیاتی ادارہ ہے، جیکوں سے متعلق مالیاتی امور کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ یہ ادارہ کارڈ بھی جاری کرتا ہے، امریکن ایکسپریس کے نام سے مشہور ومعروف ہے۔

ویزا (Visa) کی طرح بید دوسر ہے بینکوں اوراداروں کے ذریعے کارڈ زجاری کرنے کے بجائے خود براہ راست کارڈ جاری کرتا ہے، کوئی بھی بینک یامالیاتی ادارہ اس حوالے سے امریکن ایکسپریس سے متعلق نہیں، بیدادارہ براہ راست خود تجار اور کاروباری مراکز کوادائیگی (Payment) کرتا ہے، جواس کے جاری کردہ کارڈ زکی بنیاد پر کارڈ ہولڈرز کواشیاءاور مختلف خدمات فراہم کرتے ہیں۔

امریکن ایکسپریس کارڈ ہولڈرز کے لیے، امریکن ایکسپریس بنک یااس کی کسی ذیلی شاخ میں اکاؤنٹ کھلوانا بھی ضروری نہیں، کارڈ ہولڈر کی مالی حیثیت سے آگاہی

<sup>(</sup>أبوسليمان، عبدالوهاب، البطاقات البنكية، ص: ٣٥)

ہونے اوراس پراطمنان کے بعد مذکورہ بالا ادارہ اپنے قواعد وضوابط کی روشی میں صارف کے لیے کارڈ جاری کرتا ہے۔

امریکن ایکسپرلیس کسی بھی بینک یامالیاتی ادراے کواس بات کی ہرگزاجازت نہیں دیتا کہ وہ اپنے جاری کردہ کارڈ پرامریکن ایکسپرلیس کانام لکھے، گویا کسی بھی بینک یامالیاتی ادارے کو اجازت نہیں کہ وہ اپنی طرف سے امریکن ایکسپرلیس کے نام سے کارڈ جاری کرے، ہاں! البتۃ ایک صورت میں یہ 'ادارہ' دیگر بینکوں کو اپنانام استعال کرنے اوراس مخصوص نام سے کارڈ جاری کرنے کی اجازت دیتا ہے، وہ صرف امریکن ایکسپرلیس گولڈن کارڈ کی صورت ہے، لیکن اس مخصوص صورت میں بھی امریکن ایکسپرلیس کی طرف سے میشرط عائد کی جاتی ہے کہ حو بینک اس نام سے جس کو کارڈ جاری کرے تو کارڈ ہولڈر کا اس بینک میں اکا وَنِٹ ہواوروہ بینک اس بات کا استحقاق بینک امریکن ایکسپرلیس کے نام سے کارڈ جاری کرے۔ •

امریکن ایکسپرلیں(American Express) کارڈ میں تین اطراف میں تعامل ہوتا ہے، یعنی تین اعضاء یا افراد میں کارڈ کے حوالے سے تعلق ہوتا ہے:

ا-كارڈ ہولڈر

۲-تاجر،جوکارڈ کو تبول کر کے صارف کواشیاء فراہم کرتا ہے۔ ۳-امریک ایکسپریس امریکن ایکسپریس کے جاری کردہ کارڈ

امریکن ایکسپریس تین طرح کے کارڈ جاری کرتاہے، ان میں سے ہرایک کی

① (بحث عن بطاقات الائتمان المصرفية والتكييف الشرعي المعمول به في بيت التمويل الكويتي، ص: ٨، ٩وفي مجلة مجمع الفقه الإسلامي: ٣٥٠، ٣٤٩/٧) نوعیت کارڈ ہولڈرکی مالی حیثیت اور فراہم کی جانے والی سہولیات کے مطابق مختلف ہوتی ہے، وہ تین کارڈ درج ذیل ہیں:

ا-امریکن ایکبپرلیس گرین کارڈ ( American Express Green ) (Card

American Express ) امریکن ایکسپرلیں گولڈن کارڈ (Golden Card)

یکارڈ عام عام طور سے ان صارفین کوفراہم کیا جاتا ہے، جو بہت زیادہ مالدار اور صاحب ثروت ہوتے ہیں، اوراس کارڈ کے ذریعے کریڈٹ کی جو ہولت فراہم کی جاتی ہے، وہ محدود اور معین نہیں ہوتی ہے، بلکہ کارڈ ہولڈرجس قدر چاہے اس کارڈ کے ذریعے خرید وفروخت اور نقدر قوم حاصل کرسکتا ہے۔

۳-امریکن ایکسپرلیس ڈائمنڈ کارڈ ( American Express

**●**(Dionamd Card

#### اسٹرکارڈ(Master Card)

ماسٹر کارڈ انٹرنیشنل مارکیٹ میں ایک جانا پہچانا اور معروف نام ہے، ۲۳۰۰ سے زائد مالیاتی ادراوں کواپنے صارفین سے معاملات کرنے میں ماسٹر کارڈ کا تعاون حاصل ہے۔

'' ماسٹر کارڈ اور ویزا کارڈ'' کے (۲۰۰۰۰) سے زائد مالیاتی ادارے ممبر ہیں، جو دنیا کے مختلف اطراف واکناف میں صارفین کوسہولیات فراہم کررہے ہیں۔

<sup>(</sup>البطاقات المبنكية، للدكتور أبي سليمان عبدالوهاب، ص: ٣٤)

### کارڈ جاری کنندگان کے اہراف

ماقبل میں ندکوران دونوں اداروں کے بنیادی، اہداف درج ذیل ہیں: ا-ممبر بینکوں کوکارڈ ز کے اجراء کی کثرت پرابھار نا، اور بینکوں کے اہم مطالبات کو پورا کرنا۔

۲-ہرکارڈ کی مالی حیثیت اورخریدوفروخت کے معاملات کاباریک بنی سے جائزہ لینااورمطلوبہ معلومات کارڈ جاری کرنے والے بینکوں کوفراہم کرنا۔

٣-قواعد وضوابط اورضابطه اخلاق طے كرنا۔

٣- جاري كاروزكوروكنے كے ليے باہم مل كرجدوجهدكرنا۔

۵-بزے بڑے تجارتی مراکز اور ہوٹلوں کو کمپنی کاممبر بنا تا۔ 📭

# مخلف كمپنيول كى طرف سے جارى كرده كار دزكى تعدار

مختلف کمپنیوں اور مالیاتی اداروں کی طرف سے جاری کردہ کارڈز کی تعداد کے بارے میں زمانہ حال میں کوئی متعین اور یقینی بات اس لیے نہیں کہی جاسکتی ؛ کیوں کہ آئے روز سینکٹر وں ، بلکہ ہزاروں کے حساب سے نئے کارڈز جاری ہوتے ہیں ، البتہ مختاط اندازے کے مطابق کے 19۸ م تک صرف برطانیہ میں اکتیں (۳۱) ملین کارڈ جاری ہو کیے اندازے کے مطابق میں بجاسی (۸۵) ملین کارڈ جاری ہوئے ، عالمی سطح تھے ، جب کہ جاپان میں 29 ام میں بجاسی (۸۵) ملین کارڈ جاری ہوئے ہیں۔

ان کارڈزکی بنیاد پرمختلف بینکوں نے بے انتہامنافع حاصل کیے، ۱۹۸۲م میں امریکی بینکوں کی طرف سے جاری کردہ کارڈز پر۲۵بلین ڈالرمنافع کمایا گیا اور

<sup>(</sup>بطاقات الائتمان البنكية في الفقه الإسلامي، ص: ٢٧)

1949م میں صرف امریکن ایکسپریس نے اپنے جاری کردہ کارڈوز کے ذریعے • • ۵ ملیم ڈالرحاصل کیے۔

معروف کاروباری مراکز کواپنی لپیٹ میں لے لیا۔ • اسلامی دنیا کارخ کیا اور تمام

اسیس پرائیویٹ کمٹیڈ (Access Private Limitde)

برطانیہ میں کارڈ جاری کرنے اوران کے ذریعے مالیاتی لین دین میم بیکوں کومرکزی حیثیت حاصل ہے، ایک کمپنی جواسیس پرائیویٹ کمٹیڈ کے نام سے مشہو ہے، چار برطانوی بنکوں کے باہمی تعاون سے وجود میں آئی ہے، وہ چار بینک دررہ ذیل ہیں:

ا-لویدس بینک (Lovidas Bank)

۲-میڈلانڈبینک(Maidelande Bank)

(North Whersth Bank) تارتھ ویسٹرتھ بنگ

سم-نیشنل بینک آف اسکاٹ لینڈ ( lational Bank of

**G**(Iskatland

## بارکلیز کارڈ (Bar Clay's Card)

بارکلیز کارڈ کے نام سے یہ کارڈ بھی برطانیہ کا ایک بینک بارکلیز بینک جاراً کرتا ہے، ان دونوں کمپنیوں نے اپنے کارڈوں کی ما تگ اور چلت کی وجہ سے انہیں عالم حیثیت دینے کی پالیسی اپنائی، (Access) نامی کمپنی نے ماسٹر کارڈ انٹریشنل سے ۲۱

<sup>(</sup> بطاقة الائتمان، لبكربن عبدالله، ص: ٦).

<sup>(</sup>البطاقات البنكية للدكتور أبي سليمان عبدالوهاب، ص: ٣٦)

حوالے سے معاہدات کے، جس کے نتیج میں جہاں جہاں ماسٹر کارڈ کوقبول کیا جاتا ہے، وہاں پر Accessوالوں کا کارڈ بھی استعال کیا جانے لگا، اس طرح بارکلیز بینک نے ویزا (Visa) کمپنی سے تعاون حاصل کیا، اوراپنے صارفین کوانٹرنیشنل سطح پر''ویزا''کے مراکز اور'' ویزا''کارڈ کی طرح کارڈ استعال کرنے کی سہولت فراہم کی، لہذا جہاں بھی مراکز اور'' ویزا'کارڈ کی طرح کارڈ استعال کرنے کی سہولت فراہم کی، لہذا جہاں بھی مریز اکارڈ''مستعمل ہے وہاں پر بارکلیز کارڈ کے ذریعے بھی خرید وفروخت اور دیگر سہولیات حاصل کی جاسکتی ہیں۔

## ریٹیل کارڈ (Retail Card)

بین الاقوامی سطح پرایک اور کارڈ بھی معروف اور رائج ہے، وہ ریٹیل کارڈ کے نام سے مشہور ہے، بڑے بڑے کاروباری مراکز اسے جاری کرتے ہیں، ان میں سے سب سے بڑے اور معروف کاروباری سینٹردو ہیں، جو کارڈ جاری کرتے ہیں:

ا-مارکس(Marks)

۲-سنبر (Subnser )

(Retailcard) کوبھی (Store Card) بھی کہاجاتا ہے۔

تجاراورکاروباری مراکز کے مالکوں نے جب اس بات کامشاہدہ کیا کہ ان کامختلف کمپنیوں کےکارڈ تبول کرنے سے،کارڈ جاری کرنے والوں کودوگنافا کدہ ہور ہاہے،
ایک طرف تو وہ کارڈ ہولڈر سے مختلف فیسوں اور جرمانوں کےعنوان سے رقم بٹورتے ہیں،
ایک طرف تا جرسے کمیشن کی صورت میں بھی بے انتہانفع حاصل کرتے ہیں، ابتداء میں اگر چہتا جروں نے اسے اپنی اشیاء کے زیادہ فروخت ہونے کا سبب جانا اور اسے روائ میں اگر چہتا جروں نے اسے اپنی اشیاء کے زیادہ فروخت ہونے کا سبب جانا اور اسے روائ حیا،گر جب انہیں معلوم ہوا کہ کارڈ جاری کرنا خودا کے منافع بخش کاروبار ہے، تو انہوں نے خودا پنا کارڈ جاری کرنا شروع کیا، یہی وجہ ہے کہ محمد میں کی دہائی میں سب سے زیادہ خودا پنا کارڈ جاری کرنا شروع کیا، یہی وجہ ہے کہ محمد میں کی دہائی میں سب سے زیادہ

Retailcard جاری کئے گئے۔ • •

#### کارڈ ہولڈر(Card Holder)

# كارد مولدركي اقسام

كار في مولدر كا عتبار المحريثيث كار في دوطرح كا موتاب:

ا - حقیقی کریڈٹ کارڈ: بیروہ کریڈٹ کارڈ ہے جواصلاً کسی کارڈ ہولڈر کے لیے جاری کیا جاتا ہے اوروہ کارڈ ہولڈر شخصی حقیقی لیعنی انسان ہوتا ہے۔

۲- میہ وہ کریڈٹ کارڈ ہوتا ہے جو کارڈ ہولڈر کی درخواست پر کسی اور کے لیے جاری کیا جاتا ہے۔ جاری کیا جاتا ہے۔

كارۋر مولدر وات كاعتبارى دوطرح كے موتے ہيں:

ا- پہلی قتم ان کارڈوں کی ہے جوھیق شخص (یعنی انسان) کے لیے جاری کیاجا تا ہے، جا ہے کارڈ ہولڈر کے نام سے ہو، اس کے استعال میں ہو، یااس کی درخواست

<sup>(</sup>البطاقات البنكية للدكتورأبي سليمان عبدالوهاب، ص: ٣٧، ٣٨)

 <sup>(</sup>الصرير، الصديق محمدالأمين، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ع١١٠ (١٤٢ه، : ٩٤/٢)

پر کسی اور کے لیے جاری کیا گیا ہو، دونوں صورتوں میں حامل کارڈ ایک شخص حقیقی ہوتا ہے۔

۲- دوسری قتم ان کارڈوں کی ہے جوشخص معنوی، یا معنوی اور قانونی اداروں کے نام سے جاری کیا جاتا ہے، یہ کارڈ عام طور سے بڑی کمپنیوں اور مالیاتی و دیگر اداروں کے لیے جاری کیا جاتا ہے۔ یہ کارڈ عام طور سے بڑی کمپنیوں اور مالیاتی و دیگر اداروں کے لیے جاری کیا جاتا ہے۔ •

پھرکارڈ ہولڈر ہی وہ مرکزی کردارہ جس کی وجہ سے کارڈ سے متعلق تمام معاملات کا مملی اور طبیق تعلق ہے، اس لیے کہ کارڈ ہولڈر کے کارڈ استعال کرنے کے بعد ہی دیگردوسرے مراحل پیش آتے ہیں، جن کا تعلق تا جراور کارڈ جاری کرنے والے مرکزی ادارے اورواسطہ بننے والے بینک سے ہوتا ہے، لیکن یہ بات بھی ذہن شین رہے کہ کارڈ چاہے کوئی بھی استعال کرے، اس کے نتیج میں لازم ہونے والے مصارف کی ادائی اس محض کے ذمہ ہوتی ہے جس کے نام سے کمپنی نے کارڈ جاری کیا ہوتا ہے اور جس نے اور جس نے کہنی ہے کہ کارڈ استعال ہونے کے نتیج میں لاگو ہونے والے مصارف کی ہونے والے مصارف کی جونے والے مصارف کی ہونے والے مصارف کی اور جس کے نتیج میں لاگو

اگرکارڈ ہولڈرادائیگی نہ کرے یامقررہ مدت سے تاخیر کرے تو کمپنی کو یہ تن ہوتا ہے کہ وہ اس کی ممبرشپ ختم کرے اور کارڈ کو کینسل کرے، اس طرح کارڈ ہولڈر بھی اگر کمپنی کی مہیا کر دہ خد مات پر مطمئن نہ ہوتو وہ اپنی ممبرشپ ختم کرکے کارڈ کینسل کروا سکتا ہے، یہ سب اس لیے کہ فدکورہ معاملات ان فریقوں کی با ہمی رضامندی سے طے ہوئے تھے۔

#### اس طرح اگر واجبات اورمصارف میں کوئی غلطی اور خطا ہوتو کارڈ ہولڈر کارڈ

<sup>() (</sup>المعصيمي، محمدبن سعودبن محمد، البطقات الدائنة، تاريخها وتعاريفها وتوصيفها ومزاياها وعيوبها، ص: ٢١، دارابن الجوري السعودية، ٢٤٤ه)

جاری کنندہ سے رجوع کر کے اس کی تھیج کرواسکتا ہے (بشرطیکہ اس کے پاس اس بات کا تحریری ثبوت موجود ہو) کیوں کہ کارڈ جاری کنندہ ہی حقیقت میں تمام تجارتی لین دین کے حسابات کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ •

جس شخص کے نام سے کارڈ جاری ہواہے وہ کارڈ کے استعال کابھی ذمہ دارہوتاہے، اگراس کاکوئی نائب کارڈ استعال کرے اوروہ کارڈ ہولڈرکے مصالح میں استعال کرے، تو ہرصورت میں اس کا ضامن بنے گا، اورا گرکارڈ کا استعال کارڈ ہولڈر کے مصالح میں نہ ہو، تو اس صورت میں کا ڈرجاری کنندہ اور حقیقی کارڈ ہولڈرکے درمیان ہے مصالح میں نہ ہو، تو اس صورت میں کا ڈرجاری کنندہ اور حقیقی کارڈ ہولڈرکے درمیان ہے کے مصالح میں نہ ہو، کے مطابق معاملہ ہوگا۔

### کارڈ کی مختلف جہات اور متعلقہ افراد وا دارے

عام طورہ کے افراد و اداروں عام طورہ کے افراد و اداروں کا بہت تعلق تین طرح کے افراد و اداروں کا باہمی تعلق کارڈ کی وجہ سے وجود میں آتا ہے، بھی پیعلق تین سے تجاوز کرکے چار جہات اورا فراد واداروں میں منقسم ہوجاتا ہے:

ا- كاردْ جارى كننده

۲- کارڈ ہولڈر

2t-m

سم - بھی کوئی بینک یا دارہ کارڈ جاری کرنے والے عالمی اداروں کے نام سے

<sup>(</sup>البطاقات البنكيةفي الفقه الإسلامي، ص: ٢٨)

<sup>(</sup>المصري، المدكتوررفيق، بطاقة الائتمان، دراسة شرعية عملية موجزة، ص: ٢، مركز الاقتصاد الإسلامي، جامعة الملك عبدالعزيز بجده، والبحث منشورفي مجلة مجمع الفقه الإسلامي بجده: ٣١٦/٧)

کارڈ جاری کرتا ہے، تو وہ کاڈر ہولڈراور کارڈ جاری کنندہ کے درمیان واسطہ بنتا ہے۔ **1**کبھی کاڈر میں صرف دوہ ہی جہتیں پائی جاتی ہیں، بیصرف بڑے تجارتی مراکز کی طرف سے جاری کنندہ Retail Card یا Retail Card کی صورت میں ہوتا ہے۔ مرف سے جاری کنندہ کارڈ میں بین ہوتی ہیں، جیسے" ویزا" کے کارڈ میں بعض دفعہ بیا طراف اور جہات پانچ بھی ہوتی ہیں، جیسے" ویزا" کے کارڈ میں

ہوتا ہے:

۱-کارڈ ہولڈر

۲- کارڈ جاری کرنے والا بینک

۳-تاجریا کاروباری مرکز جوکارڈ کوقبول کرتاہے۔

ہم-وہ بینک جوبلوں کی ادائیگی میں کارڈ جاری کرنے والے بینکوں کی طرف سے بطوروکیل کے کر دارا داکرتا ہے۔

۵-ویزاانٹریشنل۔

American )اور بھی تین اطرف میں ہوتا ہے، جیسے امریکن ایکسپریس (Express) کارڈ کے استعال میں ہوتا ہے۔

ا-كارۋ ہولڈر

アセート

#### **⊘**(American Express)-r

① (بطاقة الائتمان، دراسة شرعية عملية موجزة، ص: ٢، والبحث منشور في مجلة مجسع الفقه الإسلامي بجده: ٣١٦/٧)

<sup>(</sup>بحث عن البطاقات الائتمان المصرفية، في بيت التمويل الكويتي، ص: ٨-١٠٠ و لبحث منشور في مجلة مجمع الفقه الإسلامي: ٣٤٩/٧، ٣٥١)

#### كارڈ كے مختلف اطراف بصورت جدول

کارڈ جاری کرنے والے بینک/یاان کی نگرانی کرنے والی عالمی تنظیمیں۔
ویزاانٹرنیشنل امریکن ایکسپرلیس انٹریشنل اوریکن ایکسپرلیس واسط بننے والے لوکل بینک کے اسلامی کارڈ ہولڈر سے تاجر

### كارد كمختلف اطراف كي وضاحت

ماقبل میں ذکر کردہ جدول میں اطراف کارڈ کی نشاندی کی گئے ہے، یہاں پران کو وضاحت پیش کی جاتی ہے۔

#### طرف اول

کارڈ جاری کنندہ بینی Issuing Bankجوقانونی طور سے کارڈ ہولڈر کے اور کارڈ ہولڈر کے کارڈ جاری کرنے کا مجاز ہوتا ہے، اور کارڈ ہولڈر کی طرف سے تاجر کوخریدی گئی اشیاء فراہم کردہ سہولیات کے مقابلے میں مقررہ رقم کی ادائیگی کرتا ہے، اس بارے میں تفصیل گفتگو گذشتہ صفحات میں آچکی ہے۔

## طرف ثانی

کارڈ ہولڈر(Card Holder)وہ شخص جس کے نام سے کارڈ جارگر کیا گیا ہو، یا جسے کارڈ استعال کرنے کی اجازت دی گئی ہو، جس نے کارڈ جاری کنندہ ہے کارڈ کے استعال کے نتیج میں لازم ہونے والے واجبات کی ادائیگی کا معاہدہ کیا ہو، الر حوالے سے بھی سابقہ سطور میں گفتگو کی جا چکی ہے۔

<sup>(</sup>البطاقات البنكية للدكتورعبدالوهاب، ص: ٢٨)

#### طرف ثالث

تا جر (Merchnt or Supplir)اس شخص کو کہتے ہیں جو کارڈ جاری کنندہ

ہے معاہدہ کرتا ہے کہوہ کارڈ ہولڈرکواشیاءوخدمات فراہم کرےگا۔ •

Supplier کی اصطلاح یہاں ایک وسیع مفہوم میں مستعمل ہے، اس سے ہروہ شخص مراد ہے جوکارڈ ہولڈرکوسی بھی طرح کی اشیائے ضرورت فراہم کرے، یا دیگر خد مات میں سے کسی خدمت کی سہولت مہیا کرے، یا نفذر قم فراہم کرے، چاہے مذکورہ مل بیج کی صورت میں انجام یائے، یا اجارہ کی شکل میں۔

ساعوا میں جاری ہونے والے قرض سے متعلق برطانوی قانون میں (Supplier) کی مختلف تعریفیں کی گئی ہیں، ڈاکٹر اُبوسلیمان عبدالوہاب صاحب نے "البطاقات البنکیة" میں ان تمام تعریفوں کوفل کیا ہے۔

ان سب کاخلاصہ اور حاصل یہ ہے کہ Supplier وہ تیسر اُتحض ہے جو کارڈ جاری کنندہ اور کارڈ ہولڈر کے درمیان ہونے والے عقد کے نتیج میں کارڈ ہولڈر کوخلف سے کومخلف سہولیات اور خدمات فراہم کرتا ہے، اور کارڈ جاری کنندہ کارڈ ہولڈر کی طرف سے ادائیگی کرتا ہے، پھر کارڈ ہولڈر سے مقرر وقت میں وہ اداشدہ رقم وصول کرتا ہے۔

کارڈ ہولڈ کے حوالے ہے ہم گذشتہ صفحات میں گفتگوکر چکے ہیں، البتہ ایک اصطلاح جوکارڈ ہولڈر کے حوالے سے مستعمل ہے، وہ'' PIN'' سے معروف ہے، اس سے مراد(Personal Identification Number) ہے، جو بھی مخصوص

<sup>(</sup>البطاقات البنكية للدكتور عبدالوهاب، ص: ١٤)

 <sup>(</sup>البطاقات البنكية الاقراضية والسحب المباشرمن الرصيد، للدكتور أبي سليمان عبدا لوهاب، ص: ٤١،٤١)

اعداد کی صورت میں اور مجھی مخصوص حروف ہجائے کی شکل میں ہوتا ہے۔ 🗨

# كا و رك م المراف بي عائد و مداريان

کارڈ کے حوالے سے گذشتہ ابحاث میں ہم نے مختلف اطراف کو بیان کیا، ان کی تعداد بھی پانچ ، بھی ، تین اور بھی دوہوتی ہے ، کارڈ جاری کنندہ اور کارڈ ہولڈر کے تعلق میں تبدیلی آتی ہے ، الغرض ان اطراف میں سے ہرایک پر میں تبدیلی آتی ہے ، الغرض ان اطراف میں سے ہرایک پر دوسرے کے اعتبار سے کچھذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں ، ذیل میں ان ذمہ داریوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔

# كارد جارى كننده كى نسبت عي كارد مولدر برعا كدد مدداريال

بعض ذمہ داریوں کا تذکرہ گذشتہ کسی بحث میں خمنی طور پر آیا ہے، یہاں مزید کچھ وضاحت کے ساتھ ان ذمہ داریوں کو بیان کیا جاتا ہے۔

ا- کارڈ ہولڈر پر جوبڑی اوراہم ذمہ داری لاگوہوتی ہے وہ یہ ہے کہ کاڈر ہولڈر مقررہ وقت کے اندرکارڈ جاری کنندہ کے تمام واجبات کی ادائیگی کرے، یہی وہ مرکزی ذمہ داری ہے جس کے نبھانے سے طرفین کارڈ جاری کنندہ اور کاڈر ہولڈر کا معاہدہ برقر اررہتا ہے، اور کاڈر ہولڈرا اپ او پرعائدا ہم اور بڑی ذمہ داری سے سبکدوش ہوجاتا ہے، واجبات کی ادائیگی میں کسی طرح کی تاخیر یاستی طرفین میں موجود معاہدے کو خطرے میں ڈال دیت ہے، بعض اوقات کارڈ جاری کنندہ عدم ادائیگی کی وجہسے کارڈ منسوخ کردیتا ہے۔ واس کے دیت ہے، بعض اوقات کارڈ جاری کنندہ عدم ادائیگی کی وجہسے کارڈ منسوخ کردیتا ہے۔ واس کے دیت ہے۔ اور کاڈر ہولڈران تمام واجبات کی ادائیگی کا بھی ذمہ دار ہوگا، جواس کے دیل یانائب کے اس کی اجازت سے کارڈ استعال کرنے کی صورت میں اس پر لاگو

<sup>(</sup>المرجع السابق)

<sup>(</sup>البطاقات البنكية في الفقه الإسلامي، لفتحي شوكت، ص: ٥٤)

ہوتے ہیں۔0

۳- کاڈر ہولڈر کے لیے ضروری ہے کہ وہ کارڈ جاری کنندہ کوتمام مطلوبہ معلوبہ معلوبہ معلوبہ معلوبہ معلوبہ معلوبہ معلوبہ معلوبہ کارڈ جاری کنندہ اس سے کرے۔

۳-کاڈرکوکارڈ جاری کنندہ کی ہدایات کے مطابق استعال کرے، کارڈ کا صحیح استعال استعال کرے، کارڈ کا مجمی استعال استعال جرمانے کا بھی باعث بنتاہے۔ ● باعث بنتاہے۔ ● باعث بنتاہے۔ ● باعث بنتاہے۔

۵- فریقین کے مابین ہونے والے معاہدے کے تحت کاڈر ہولڈر چاہے تو قانونی طور سے با قاعدہ اطلاع دے کرکارڈ کو کینسل کروائے ، یاس کی طرف سے کارڈ کو استعال نہ کرنا بھی معاہدہ ختم کرنے کی عملاً ایک صورت ہے۔

۲-کارڈ ہولڈر کے ذمہ یہ بھی ہے کہ جب وہ کسی بھی کاروباری مرکز میں خریداری
کے لیے جائے ، یا کسی اور جگہ جیسے ہوئل ، یا ہوائی جہاز کے ٹکٹ وغیرہ کی بھولت
کو حاصل کرنا چاہے ، تو وہ تا جراور مدیران مکتب کو اپنا کارڈ دکھائے ، کارڈ کے سیحے ہونے کی
صورت میں فریق ٹانی اسے مطلوبہ ہولت فراہم کرے گا، ورنہ ہیں۔

کارڈ ہولڈر کے لیے جاری کنندہ پرعا کدذ مہداریاں

کارڈ جاری کنندہ پربھی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، ان میں سے بعض اہم ذمہ داریوں کا ذیل میں تذکرہ کیا جاتا ہے:

<sup>(</sup>البطاقات البنكية، للدكتورأبي سليمان عبدالوهاب، ص: ١٠٥)

<sup>(</sup>البطاقات البنكية في الفقه الإسلامي، لفتحي شوكت، ص: ٥٥، جامعة النجاح الوطنية فلسطين)

٣ (البطاقات البنكية، للدكتور أبي سليمان عبدالوهاب، ص: ١٠٧)

ا- کارڈ جاری کنندہ کے ذمہ ہے کہ وہ کارڈ ہولڈر کی طرف طے شدہ مقدار کے دائرہ میں رہتے ہوئے واجبات کی ادائیگی (Payment) کرے۔

البتہ مقررہ مقدار سے زائد کی ادائیگی اس کے ذہے ہیں۔

۲-اگرکارڈ ہولڈرخریدی ہوئی شے میں کوئی عیب پائے ، یااس کی کوالٹی معیاری نہ ہواوراس سے قیمت زیادہ وصول کی گئی ہو، تو اس صورت میں وہ تا جراور کارڈ جاری کنندہ دونوں پردعوی کرسکتا ہے، کارڈ جاری کنندہ کے ذمہ ہے کہ وہ اس دعوی کی معلومات کر سے اورضیح ہونے کی صورت میں کارڈ ہولڈر کے حساب سے فدکورہ مقدارجس کادعوی کیا گیا ہے، اس کومنہا کردے۔

۳-کاڈر جاری کنندہ کے فرائض میں سے ہے کہ وہ حامل کارڈ کی طرف سے کی گئی خریدار یوں کے بلوں کا بغور جائزہ لے، اس میں مذکور قیمتوں کا حساب لگائے، مقررہ مقدار میں مقررہ تاریخ سے پہلے اس کی طرف سے ادائیگی کرے۔

۳-اگرتا جراور کارڈ ہولڈر کے بلوں میں فرق ظاہر ہوتو کا ڈرجاری کرنے والے ادارے کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کی تحقیق کرے اور مقررہ وفت کے اندر فریقین کوآگاہ کرے، بصورت دیگراعتر اض کاحق ساقط ہوجائے گا۔ 6

كارد جارى كننده كى بنسبت تاجر برعا كدد مدداريال

ا- کریڈٹ کارڈ کی قوت خرید کوشلیم کرنے کے بعد تاجر کے لیے روانہیں کہ وہ

بالقاهرة: ش٩٩١م)

<sup>( (</sup>على جمال الدين عوض، عمليات البنوك من الوجهة القانوتنية، ص: ١٥،٥، دار النهضة العربية بالقاهرة: ١٩٨١م)

٣ (البطاقات البنكية، ص: ٥٥، رضوان فايز، بطاقات الوفاء، ص: ٧١، المطبعة العربية

کارڈ کی جگہ نفذرقوم بطور قیمت کے طلب کرے، البتہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس حوالے سے مقررشدہ اصول وضوابط پرختی سے عمل پیراہو، وہ اس بات کو بغور دیکھے کہ کارڈ میں مطلوبہ خریداری کی صلاحیت موجود ہو، اس پرکارڈ ہولڈر کے دستخط شبت شدہ ہوں۔

۲-کارڈ جاری کنندہ سے اجازت طلب کیے بغیرتا جرکارڈ ہولڈرکومتعین مقدار خریداری کی سہولت فراہم نہرے۔ ● بصورت دیگرکاڈر جاری کنندہ مقدارزائد کا ضامن نہیں کھہرےگا۔

تاجر کے لیے ضروری ہے کہ وہ طے شدہ تر تیب کے مطابق کی گئ خریداریوں کے بل کا ڈرجاری کنندہ کوارسال کرے، تا کہ وہ ان کی ادائیگی کومکن بنائے۔

۳-تا جرکواس بات کاحق نہیں کہ وہ بطور ثمن کے پیش کیے گئے کارڈ کوردکردے،
ورنہ اس کوکا ڈر ہولڈراورکارڈ جاری کنندہ کی طرف سے لازم کردہ ذمہ داریوں کو قبول کرنا
پڑے گا، تا جرکے لیے ضروری ہے کہ وہ اس معاسلے میں آسانی پیدا کرنے کی خاطر کا ڈر کو
بطور ثمن قبول کیے جانے کے واضح اعلانات دوکان پر آویزاں کرے، تا کہ کا ڈر ہولڈر کو
باآسانی کا ڈرکا قبول کیا جانا معلوم ہوسکے۔

۳- تاجر کے ذمہ ہے کہ وہ کسی کمرشل بینک میں اپناا کا وَنث کھلوائے، تاکہ کا ڈرقبول کرنے کی صورت میں جتنے واجبات کارڈ ہولڈرکے ذمے ہوں، با آسانی انہیں بینک وصول کرسکے۔ ●

<sup>(</sup>فداء يحيى أحمدالحمود، النظام القانوني لبطاقة الائتمان، ص: ١٤، دارالثقافة، عمان (١٩٩٩م)

<sup>(</sup>عوض: عمليات البنوك من الوجهة القانونية: ٧٤٧)

<sup>(</sup>البطاقات البنكية، ص: ٥٥)

<sup>﴿ (</sup>أبي سليمان، البطاقات البنكية، ص: ٦٢)

۵- خرید کے سامان کی واپسی کی صورت میں تاجرکارڈ ہولڈرکواس کی قیمت نفتہ میں واپس نہ کرے، بلکہ طےشدے معاہدہ کے مطابق اس کا ایک بل بنا کردیگر بلوں کے ساتھ بینک کوارسال کردے، تاکہ ذکورہ بل کی قیمت اس کے حساب سے منہا کی جائے۔ ۹ ۲ - تا جران تمام کارڈ زکو جول کرنے سے اجتناب کرے، جن کے بارے میں جاری کنندہ کی طرف سے ممانعت کی صراحت کی گئی ہو، جیسے جعلی کارڈ ، یا ایکسپائرڈ کارڈ میں جاری کنندہ کی طرف سے ممانعت کی صراحت کی گئی ہو، جیسے جعلی کارڈ ، یا ایکسپائرڈ کارڈ میں جاری کنندہ کی شرائط وضوابط کے مطابق قابل کے استعال کیا جانے والاکارڈ ، جاری کنندہ کے شرائط وضوابط کے مطابق قابل کے استعال ہے یا نہیں؟ تا جرکو چا ہے کہ وہ اسے جاری کنندہ کی طرف سے فراہم کردہ مشین کے ذریعے جانچے ہے۔ ۹

ے۔ کسی بھی تجارتی لین دین کے نتیج میں کارڈ ہولڈر کی طرف کیے گئے دعوی کی مکمل ذمہداری تا جربر ہوگی ، نہ کہ کا ڈرجاری کنندہ پر۔ €

۸-تاجرمبرشب فیس اور کی گئ خریداریوں پرکمیشن کی ادائیگی کا پابند ہوگا، اس طرح وہ اس بات کا بھی پابند ہوگا کہ جاری کنندہ کی طرف سے کی گئی تبدیلیاں اس پرلا گو ہوں گی اور وہ جب جا ہے ندکورہ عقد کوختم کرے، تاجرکواس پراعتراض کاحق نہ ہوگا۔ 🌑

تاجروں کے حق میں کارڈ جاری کنندہ پرعائد ذمہ داریاں

ا- كار دُجارى كننده كوچاہيے كه تاجروں كونقصان سے بچانے كے ليے كار دُرينيو

<sup>(</sup>المرجع السابق)

<sup>(</sup>البطاقات البنكية، لفتحي شوكت، ص: ٥٥٠)

<sup>(</sup>المرجع السابق)

<sup>(</sup>البطاقات البنكية، لفتحى شوكت، ص: ٥٥)

(Renew) کرتارہ، اورکوشش کرے کہ تاجروں کوایے آلات فراہم کرے جن کے ذریعے سے جعل سازی اور چوری چکاری کاسدباب کیا جاسکے، مذکورہ آلات بطورا مانت کے برائے استعال ہوں گے، جنہیں تاجرعقد کے ختم ہونے پر واپس کرنے کے پابند ہوں گے۔ •

۲- کارڈ جاری کنندہ کی اہم ذمہ داریوں میں سے بیجی ہے کہ وہ کارڈ ہولڈر کی طرف سے کی گئ خریداریوں کا تاجرکو برونت ادائیگی کرے۔

کارڈ جاری کنندہ تا جرکوکن معاملات کا ذمہدار مظہراسکتاہے؟

بعض صورتوں میں کارڈ جاری کنندہ تا جرکومعاملات کا ذمہ دارتھہرا سکتا ہے، وہ درج ذبل صورتوں میں ممکن ہے:

١ - إذاعقدالبيع مع حامل بطاقة يثبت عدم قانونيتها.

٢- إذاكانت البطاقة ضمن قائمة البطاقات الممنوع اعتمادها،
 والقائمة الأخرى المنتهية المدة، ولم تجدد.

٣- عندمايكون السندغيرموقع من حامل البطاقة نفسه، الذي اشترى البضاعة، أومن حوله صلاحية استعمالها.

٤- في المسليم البطاعة التي لايوفي فيهاالبائع بتسليم البضاعة لمشتريها حامل البطاقة.

. ٥- في حالة عدم وفائه بالضمان، أومطابقة المواصفات المطلوبة، أوحالات الغش.

<sup>(</sup>فداء يحيى أحمدالحمود، النظام القانوني لبطاقة الائتمان، ض: ٤٧، دار الثقافة، عمان (١٩٩٩م)

٦-بيع بضاعة يزيد شمنها على القرض المقرر من قبل البنك المصدر لحامل البطاقة من دون أخذإذن سابق بذلك. •

(ترجمہ): ۱- کاڈر کے غیر قانونی ہونے کے باوجود حامل کارڈ سے عقد بیج مکمل ہوجائے۔

۲-اگرکارڈ قابل اعتماد نہ ہو، یااس کی مدت استعمال ختم ہوگئی ہواور تجدید نہ کرائی گئی ہو۔

۳- جب بل پر کارڈ ہولڈریااس کے مجاز کے علاوہ کسی اور کے دستخط ہوں۔ سم – کارڈ ہولڈرکومطلوبہ سامان اوانہ کرنے کی صورت میں۔

۵-ضان کی عدم ادائیگی کے وقت، یا غیر معیاری اور ملاوٹ شدہ اشیاء کی فروختگی کی حالت میں۔

۲- جاری کنندہ سے پیشگی اجازت لیے بغیر مقرر شدہ حدسے ذا کد قیمت کی اشیاء فروخت کرے۔

ان تمام فدکورہ بالاصورتوں میں ذمہ داری تاجر پرہوگی، اور بینک اس کے نتیج میں بلوں کی ادائیگ (Payment) کینسل کرسکتا ہے۔ لہذا تاجرکوچا ہے کہ وہ ان تمام قوانین وضوابط کا پابندر ہے، جن کے بارے میں کارڈ جاری کنندہ نے ابتداء عقد میں ہی اے آگاہ کیا تھا، تا کہ ہرطرح کے مکن نقصان سے حفاظت ہوسکے۔

### تاجرول كے حوالے سے كار فر مولٹر برعا كد فرمداريال

ا - کارڈ ہولڈر کے ذمہ ہے کہ جب وہ کسی کاروباری مرکز یادیگر جگہ سہولیات وغیرہ کے حصول کی غرض سے جائے ،تو کمپنی کی طرف سے اس کے نام جاری کردہ کارڈ اس

<sup>(</sup>أبو سليمان، عبدالوهاب، البطاقات البنكية، ص: ١٢٤)

کے ہمراہ ہو۔

۲-مطلوبہ خریداری، یاسہولت کے حصول کے لیے وہ تا جریا ہوٹل اور بکنگ آفس کے کا وُنٹر پر اپنا کارڈ دکھائے ،خریداری کاعمل کممل ہوجائے تو تا جری طرف سے بنائے گئے بل کا جائز ہے۔ اطمینان ہوجانے کے بعداس پر دستخط شبت کرے۔

۳-کارڈ ہولڈرتا جرکی طرف سے بنائے گئے بل پروشخط ثبت کرکے گویا واجبات کی ادائیگی سے فی الوقت بری الذمہ ہوجا تا ہے، اگر چہ بعد میں بینک کی طرف سے مقررہ وقت پراسے ادائیگی کرےگا۔

#### متنبيه

کیا تاجر کے بنائے بل پردسخط سے کارڈ ہولڈرکاذمہ واقعی میں فارغ ہوجاتا ہے، یانہیں؟ اس کامداراس معاملے کی فقہی تکییف پر ہے، جوآ گے چل کر اِن شاءاللہ ذکر کی جائے گی، لیکن چوں کہ ضابطے کے طور پر جب تاجر اور کارڈ ہولڈر، کارڈ جاری کنندہ کے واسطے سے باہمی طور پر شفق ہوں کہ نہ کورہ طریقہ سے تاجرکاذمہ فارغ ہوجائے گا، تواس معاہدے کے پیش نظراسے فارغ الذمہ تصور کیا جائے گا۔ •

#### اجرائے کارڈ کاطریقہ کار

کارڈ جاری کنندہ ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں اور کروڑوں کارڈ ہولڈرز اور تاجروں سے ڈیلنگ کرتا ہے، اوراس کے گا ہوں میں آئے روزاضا فہ ہوتا جاتا ہے، یہ بات نہ صرف بہت ہی مشکل بلکہ ملی طور سے تقریباً ناممکن ہے کہ کارڈ جاری کنندہ ہرکارڈ ہولڈر سے مستقل الگ الگ شرائط اوراس کی مالی حیثیت کے مطابق معاملہ کرے، لہذا اس بات کی ضرورت

① (البطاقات البنكية في الفقه الإسلامي، ص: ٥٧، البطاقات البنكية للدكتورأبي سليمان عبدالوهاب، ص: ١١٢)

محسوں کی گئی کہ پچھ قوانین ایسے وضع کیے جائیں جن کی روشنی میں تمام لوگوں کے ساتھ معاملات کوبا آسانی انجام دیا جاسکے، ہاں ایساضرورہے کہ مختلف کارڈوں کی نوعیت کے اعتبارے قوانین وضوابط میں فرق ضرورہے، مگرخواہشمندا فراد جوایک ہی طرح کا کارڈ لینا جائتے ہوں تو ان کے لیے ضوابط میں کوئی فرق نہیں ،سب کے لیے یکساں ہیں۔

کارڈ جاری کرنے کا طریقہ کار جوعموماً تمام کمپنیوں میں مشترک ہے، وہ کچھ اس طرح ہے کہ کمپنی ممبرشب یا کارڈ حاصل کرنے والے افرا داورمقا می بینکوں کے لیے ایک فارم جاری کرتی ہے، جس میں خواہشمندا فرادواداروں سے متعلق کچھ بنیادی معلو مات طلب کی گئی ہوتی ہیں ، اوراس میں کچھضوابط وشرائط کا بھی تذکرہ کیا جاتا ہے ، خواہش مندافرادوادارے اس فارم کو پر کرتے ہیں ، اوراس پر مذکور شرا نظ کے ساتھ عملاً متفق ہوجاتے ہیں۔ •

کارڈ کے استعال اور حصول کو قانونی طریقے سے کممل کرنے لیے تین طرح کے عقو دکا پایا جانا ضروری ہوتا ہے،ان میں دوابتدائی عقد جوکارڈ کے اجراءاوراطراف کارڈ کی ذمه داریوں برمشمل ہوتے ہیں، جب کہ تیسراعقداس کے عملِ اجراءاوراس کوا یکٹیویٹ کرنے کے مراحل پرمشتل ہوتا ہے،اوروہ درج ذیل مراحل میں کمل کیا جاتا ہے۔ بهلامرحله

پہلے مرحلے میں کارڈ جاری کنندہ اور کارڈ جاری کروانے کے خواہش مند افراد کے درمیان ہونے والے عقد میں دونوں فریق اساسی اور بنیا دی شرائط پراتفاق کرتے ہیں، اور کارڈ کے ذریعہ حاصل ہونے والی سہولیات کی آخری حدکوبھی متعین کیا جاتا ہے۔ خواهش مندا فراد جب فارم پر درج شده تمام معلومات کوتح بر میں لا کراس پر دستخط

<sup>(</sup>البطاقت البنكية، للدكتورأبي سليمان عبد الوهاب، ص: ٩٩)

شبت کردیے ہیں، توبیان کی طرف سے ایجاب شار کیاجا تا ہے، جب کہ اس درخواست کا جائزہ کو تبول کرناوہ بینک یا کارڈ جاری کرنے والی کمپنی پرموتوف ہوتا ہے، وہ درخواست کا جائزہ لے گا، تا کہ کارڈ جاری کے جانے یانہ کرنے کا فیصلہ کیا جا سکے، جب بینک درخواست گزار کی اہلیت اور فراہم کردہ معلومات پراطمینان کر لیتا ہے تواس کے نام کارڈ جاری کردیتا ہے، جواسے بذریعہ ڈاک ارسال کردیاجا تا ہے، کارڈ وصول ہونے پرکارڈ ہولڈر فراہم کردہ معلومات اور دیئے گئے بن کوڈ کی بنیا د پراسے ایکٹیویٹ کرالیتا ہے، جس کے بعدوہ قابل معلومات اور دیئے گئے بن کوڈ کی بنیا د پراسے ایکٹیویٹ کرالیتا ہے، جس کے بعدوہ قابل استعال قرار پاتا ہے، یوں ابتدائی طور سے یہ عقد فریقین میں کمل ہوجا تا ہے۔ •

کر یڈٹ کارڈ اور بینک سے جاری ہونے والے دیگر کارڈ ز سے متعلق قوانین کی روسے ایجاب و قبول کے ساتھ تیسرے رکن ' عوض' کا پایا جانا بھی ضروری ہے، کی روسے ایجاب و قبول کے ساتھ تیسرے رکن ' عوض' کا پایا جانا بھی صورت میں محقق کی روسے ایجاب و قبول کے ساتھ تیسرے رکن ' دوش' کا پایا جانا بھی صورت میں محقق کی وض کا نفتہ ہونا ضروری نہیں ، بلکہ عوض کی ادائیگی درج ذیل اشیاء کی صورت میں محقق قوض کا نفتہ ہونا ضروری نہیں ، بلکہ عوض کی ادائیگی درج ذیل اشیاء کی صورت میں محقق قوض کی ادائیگی درج ذیل اشیاء کی صورت میں محقق کی درج ذیل اشیاء کی صورت میں محتور کی درج ذیل ایا جانا میں محتور کیں درج ذیل اشیاء کی صورت میں محتور کیں درج ذیل اشیاء کو صورت میں محتور کیا کی درج دیل اسیاء کی صورت میں محتور کیا کی درج دیل اسیاء کی صورت میں محتور کیا کیا کیا کیا کی درج دیل اسیاء کی صورت میں محتور کی درج دیل اسیاء کی صورت میں محتور کی درج دیا کی درج دیل اسیاء کی صورت میں محتور کیا کی درج دیل اسیاء کی صورت میں محتور کی درج دیل اسیاء کی صورت میں محتور کی درج دیا کی درج دیل اسیار کی کیا کیا کیا کی درج دیل اسیار کی درج دیا کی درج دیل اسیار کی کی درج دیل اسیار کیا کی درج دیل اسیار کی کور کی کی درج دیل اسیار کی کی درج دیل اسیار کیا کی درج دیل اسیار کی کر کی درج دیل اسیار کی کی درج دیل اسیار کی کیکٹ کی کی درج دیل اسیار کی کیا کی کی درج دیل کی کی درج دیل کی کی درج دیل اسیار کی کی ک

ممبرشب،فیس،نفع،اطراف عقد میں سے کسی کونفع حاصل ہوجانا، بعض سہولیات کا فراہم ہونا، یا بعض سہولیات کا فراہم ہونا، یا بعض سہولیات کوترک کرنا، کارڈ جاری کنندہ کی طرف ہے ''دین'' کا دعوی نہرنا،کسی بھی قتم کے نقصان ،ضرراور کمشدگی کی صورت میں اس کا از الدکرنا،وغیرہ۔ دوسمرامرحلہ

دوسرے مرحلے میں تاجر طے شدہ شروط اور طریقہ کار کے مطابق کارڈ ہولڈرکو مطلوبہ اشیاء اور سہولیات فراہم کردیتا ہے، اس کی وجہ سے گویا کریڈٹ کارڈ کااصل عقد مملی طور سے تحقق ہوجا تا ہے کہ ایجاب وقبول کے بعد کریڈٹ کارڈ کی فراہمی کی گئی اور اس کے فور سے مطلوبہ ضرورت کا حصول ممکن ہوا، اوروہ ضرورت با قاعدہ سے بوری بھی ہوگئ،

ہوجاتی ہے:

اب اگلے مرحلے میں کارڈ ہولڈرمقررہ وقت پربلوں کی ادائیگی کرے گا،اوراس کے ساتھ جودیگر فیسیس مقررتھیں وہ ادا کرے گا۔

کارڈ کے تمام اطراف میں کارڈ جاری کنندہ کومرکزی حیثیت حاصل ہوتی ہے،
اس لیے کہ اس کی چاہت کے بغیر نہ تو کارڈ جاری ہوسکتا ہے اور نہ بی تاجراس نظام کے تحت
ابی اشیاء فروخت کر کے نفع حاصل کرسکتا ہے، اسی وجہ سے ماہرین قانون میں سے بحث
چھڑگئ ہے کہ آیا یہ معاملہ قانونی طورسے درست ہے یانہیں؟ کیوں کہ اس فدکورہ طریقہ
کارمیں گویا ایک اکراہ وجرکی صورت ہے۔ •

لارڈ بلاک (Lard Blak) کہتا ہے:''یہ دوسرے عقو دکی بنسبت ایک نیاعقد ہے،'۔ ہے، یہ چندلوگوں کے مخصوص عملوں (طریقہ کار) کا نتیجہ ہے'۔

تمام معالات کادار و مدار کارڈ جاری کرنے والی قوت پر ہوتا ہے، اسے ہرطر ح کا ختیار حاصل ہوتا ہے، توت وطاقت کی لگام اسی نے تھامی ہوئی ہوتی ہے، یہی وجہ ہے کہ وہ صارفین سے کہتے ہیں مطلوبہ کارڈ اگر ہماری شرائط کے مطابق قبول ہے تو لے لو، ورنہ ہم اسے تہماری مرضی کے مطابق جاری نہیں کریں گے، اسی طرح ان کے تعاون سے تاجر بھی گا کہ کویہ کہنے کی جرائت کرتے ہیں کہ فراہم کردہ اشیاء اور خدمات جیسی بھی ہیں قبول کرنی ہیں تو کرلو، ورنہ چھوڑ کر چلے جاؤ۔

ممکن ہے انہی مذکورہ بالا وجوہات کی بنیاد پر مستقبل میں کارڈ ہولڈر کے حق میں ظاہر ہونے والے اس کمزور پہلو کے سدباب کے لیے عدالت کوئی اقدام کرے اور اے کالعدم یا نامٹھ قول قرار دے۔

① (البطاقات البنكية، للدكتورأبي سليمان عبدالوهاب، ص: ٥٦)

<sup>(</sup>المرجع السابق، ص: ٥٧)

قارئین کرام! غورکریں کہ جس پہلوکی نشا ندہی قانونی ماہرین کررہے ہیں یہ وہی مرکزی اوراساسی پہلو ہے، جوسر مایہ داریت اوراس کے ترتیب دیے ہوئے اقتصادی نظام کا خاصہ ہے کہ دولت وطاقت سمٹ کر صرف چندلوگوں کے ہاتھ کی لونڈی بن جاتی ہے۔

#### كارد جارى كرنے كابداف واغراض

مختلف کارڈ جاری کرنے کی غرض اصلی اور مرکزی ہدف ان کمپنیوں کا زیادہ سے زیادہ نفع حاصل کرناہے، کیوں کہ جتنے بھی کارڈ زہیں وہ موجوہ اقتصادی نظام (سرماییہ داریت) اوراس کے بنیادی عناصر، زیادہ سے زیادہ نفع حاصل کرنے کے لیے ذاتی منافع کے محرک کی آزادی، اور سودی بنیادوں پروجود میں آنے والے بینک اور کمپنیوں کا نتیجہ ہے، سر مایہ داریت کے علمبر داروں نے زیادہ سے زیادہ نفع حاصل کرنے کے لیے پہلے پہل لوگوں کی منتشر بچتوں پر قبضہ جما کر کمپنیاں بنائیں ، پھرسودی بنیادوں پر قائم بینکوں کا عالمی نظام وجود میں لایا گیاجس پرسر مایہ داریت کی معاشی عمارت تعمیر کی گئی، اس کے بعدلوگوں کی منتشر بچتوں اور پاس موجود رقم کے علاوہ ان کی کمائی ہوئی دولت اور ستقبل میں حاصل ہونے والی آمدنی بران کے ہاتھوں میں آنے سے پہلے قبضہ کرنے کے لیے انہوں نے قرض کی مختلف شکلوں کورواج دیا،ان میں کریڈٹ اور دیگر کارڈ ز کانظام بھی ہے،جس کے ذریعے سرمایہ داروں نے انسانوں کونہ صرف غلام بنانے ، بلکہ ان کی کمائی ہوئی دولت پر قبضہ سے پہلے ہاتھ صاف کرنے کا ایک عالمی نظام وضع کیا ہے۔

### مستقبل کی کمائیوں پر قبضہ کرنے کا آسان طریقہ

یہ بات ہم نے کریڈٹ کارڈ کے تاریخی پس منظر کے تحت شیخ محد مختار سلامی مفتی

اعظم تیونس کے حوالے سے بھی نقل کی ہے۔جس میں انہوں نے تفصیلی طور سے کریڈٹ کارڈ کے محرک اورغرض کو بیان کیاہے، اس تحریر کا ایک اہم اقتباس پیش خدمت ہے جس سے باآ سانی ان کارڈوں کے اجراء کے مقصد کو سمجھا جاسکتا ہے، چناں جہوہ لکھتے ہیں: ''سر مارہ دارانہ قوت جو کہ انسان کی فکراور محنت سے تیار کردہ تمام اشیاء پراپنا تسلط جمائے ہوئے ہے،آئندہ وجود میں آنے والی چیزوں کو بھی نگل جانے کے لیے تیاربیٹھی ہے، لہذامستقبل میں ان کی محنتوں کے نتائج اس کے ہاتھ میں ہوں گے، مز دوراور متوسط طبقے غلام بن جینے کے باوجودخودکوآ زاد سجھتے ہیں،اور سر مایه دارانه طاقت صرف مال ودولت اور پیداوار کی طاقتوں ہی پر قابض نہیں ، بلکہاس کے ساتھ ساتھ وہ ماضی ، حال اور مستقبل میں انسان کی محنتوں پر بھی قابض ہے، مزدوروں نے اپناآ رام چے دیا اور اس کے بدلے سازوسامان خرید لیا، انہوں نے مزید در دوغم کو گلے لگالیا جس سے لاعلاج نفسیاتی امراض پیدا ہوئے۔ مستقبل میں انسان کوغلام بنانے اوراس کی کمائی ہوئی دولت براس کے ہاتھ میں آنے سے پہلے ہی قبضہ کر لینے کی واحدصورت سے تھی کہ قرض لین دین کوزیادہ سے زیادہ آسان کیا جائے'۔ 🗨

### مادى منافع كاحصول

بعض حفزات نے مادی نفع کے حصول کو براہ راست غرض وہدف قراردینے کے بجائے، خدمات وسہولیات کی فراہمی کوکریڈٹ کارڈ کاہدف وغرض قراردینے کی کوشش کی ہے، اگر چہضمناً وہ بھی اس بات کا اعتراف کیے بغیر نہیں رہ سکے کہ نیتجاً ان کا مقصد وہدف و رفقہ اکیڈی انڈیا، بینک سے جاری ہونے والے مخلف کارڈ کے شری احکام، شخ محمحتار سلامی، کریڈٹ کارڈ کی حقیقت، اس کی اقسام اور شری تھم مین: ۱۲، دار الاشاعت کراچی)

ان كارؤول كے اجراء سے مادى منافع كاحصول ہى ہے، چنال چهكر يدن كارؤ اور بينك سے جارى ہونے والے ديگركارؤز پرريسرچ كرنے والے جناب فتى شوكت صاحب (فلسطين) في النه مقالے "البطاقات البنكية في الفقه الإسلامي" ميں يمى السلوب اختيار ہے، وہ لكھتے ہيں:

"کارڈ کے اجراء کامقصداول مادی نفع کاحصول نہیں، بلکہ دیگراغراض ہیں، (ذیل میں کارڈ جاری کرنے کے اغراض کو بیان کیاجا تاہے) اہداف کے اعتبار سے کارڈوں کو تین اقسام میں تقسیم کیاجا سکتا ہے:

ا- پہلی قتم ان کارڈول کی ہے جن سے مباشرۃ (بغیر کسی اورواسطے کے ) نفع حاصل کرنے حاصل کرنامقصود ہوتا ہے، یہ وہ کارڈ ہیں جوخد مات کی فراہمی کے بدلے نفع حاصل کرنے کے لیے جاری کیے جاتے ہیں، جیسے سفری کارڈ اور تغیش پرستی کے اسباب وسہولیات فراہم کرنے والے کارڈ وغیرہ۔

۲-یہوہ کارڈی ہیں جن کے ذریعے نفع تو حاصل کیا جاتا ہے، مگر براہ راست نہیں،
کیوں کہ ان کے اجراء کا مقصد براہ راست نفع کا حصول نہیں، بلکہ اپنے متعلقہ صارفین
کوسہولت فرام کرنا مطلوب ہوتا ہے، جواگر چہ بعد میں کارڈ جاری کنندہ کے لیے نفع کے حصول کا ذریعہ بن گیا ہے، جیسے لوکل اورانٹریشنل A.T.M کارڈ زوغیرہ۔

۳-وہ کارڈ جومنافع کے حصول کے علاوہ دیگر مقاصد کے لیے جاری کیے جاتے ہیں، جیسے کارڈ جاری کنندہ اس حوالے سے پیش آنے والی مشقتوں سے بیخ کے لیے کارڈ جاری کرتا ہے، تو گویایہ کارڈ جاری کرتا ہے، تو گویایہ کارڈ انظامی اور سلمتی بنیادوں پر جاری کیے جاتے ہیں نہ کہ نفع کمانے کے لیے۔

ال تقسيم كے بعد فاضل مقاله نگار لکھتے ہيں، جس كا خلاصہ بيہ ہے كه مذكور ہ تقسيم

سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ ابتداء میں کارڈ جاری کی غرض نادی منافع کاحصول نہیں، بلکہ دیگر اہداف جیسے ادائیگی کے نظام میں بہتری لانا، مالیاتی اداروں اور بینکوں کے پروڈ کشس میں اضافہ، مالیاتی نظام میں جدید ٹیکالنالوجی کی سہولیات فراہم کرنا اورلوگوں کو بینک سے قرضوں کی سہولت فراہم کرنا، لوگوں کوزیادہ سے زیادہ بینکوں سے معاملات پر ابھارنا اور معاشی تحریک میں ترقی پیدا کرنا وغیرہ ہے۔

آ گے چل کرمزید لکھتے ہیں، اوراس میں اس بات کا اعتراف بھی کرتے ہیں کہ اگر چہ ابتداء میں مادی منافع کا حصول مطمح نظر نہیں تھا، لیکن آ ہستہ آ ہستہ کارڈ جاری کرنے پرلی جانے والی مختلف فیسوں، کارڈ کی تجدید پرلی جانے والی فیس اور تا جروں سے لیا جانے والا کمیشن اور لوگوں کو کریڈٹ کارڈ وغیرہ پر ابھارنے کے لیے دیے جانے والے انعامات وغیرہ، جیسے تمام اقد امات کارڈ جاری کرنے والوں کے لیے مادی نفع کے حصول کو یقینی بناتے ہیں۔ 🗨

ہم موصوف مقالہ نگار کی مذکورہ بالا رائے سے کلی طور سے اتفاق نہیں رکھتے ، البتہ جزوی طور سے موصوف نے بھی وہی غرض ان کارڈوں کے اجراء کی تسلیم کرلی ہے ، جسے ہم گذشتہ سطور میں بیان کر چکے ہیں ، صرف خدمات اور سہولیات کی فراہمی کوغرض اصلی قرار دینا ، سرمایہ دارانہ نظام اور اس کے مقاصد و ثمرات سے ناوا تفیت کی دلیل ہے ، یا اسے ان کی طرف سے بطوروکیل ان کے اس جرم کو چھپانے اور اس بدنما داغ کو دھونے کی ایک ناکام کوشش قرار دینازیا دہ قرین از قیاس ہے۔

كاردزيي متعلق بعض اصطلات

مالیاتی لین دین میں استعال ہونے والے کارڈ زجنہیں انگریزی زبان میں

<sup>🛈 (</sup>البطاقات البنكية، لفتحي شوكت، ص: ٣٤، ٣٥)

(Financial Transaition Card's) اور عربی میں "بطاقات المعاملات (Payment Card) اور عربی میں "بطاقات المعاملات (المیاتی معلاملات (تجارتی لین دین) کے کارڈ ،یا (المیاتی معلاملات (تجارتی لین دین) کے کارڈ ،یا (المیاتی کارڈ '' کہتے ہیں۔

جب کہ معاشی ماہرین اسے کریڈٹ کارڈ کہتے ہیں، یاعرب معیشت دان اوراقتصادی ماہرین اسے بطاقات الائتمان یابطاقات الاقراض سے تعبیر کرتے ہیں اوراقتصادی ماہرین اسے بطاقات الائتمان یابطاقات الاقراض میں تفصیل عنقریب ذکر کی جائے گی۔ (ان شاءاللہ)

بینک کارڈ سے متعلق بعض اصطلاحات جیسے: اطراف ٹلا ثہ جن کاتعلق بینک کارڈ سے متعلق بینک کارڈ ہمر، کارڈ ہولڈر (Card Holder)، کارڈ استعال کرنے والے سے ہوتا ہے، کارڈ نمبر، کارڈ ہولڈر (Card User) اور کاڈر جاری کرنے والے مختلف ادارے اور کمپنیوں وغیرہ سے متعلق ضروری باتیں گذشتہ ابحاث میں ذکر کی جاچکی ہیں۔

قانونی نقط نظرے 'دین' کی تعریف

قانونی لغت میں دین (Credit) کی تعریف کچھ بوں کی گئی ہے:

"فروخت كننده اورخريدار كے درميان طے شده اشياء كى وہ قيمت، جس كا فروخت

كننده كى طرف مے مقرشده وقت پرادا كرناخر بدار پرلازم مؤا۔

ندکورہ تعریف دین کی موجودہ تمام معروف صورتوں کوشامل ہے، اور اگر ظاہری شکل وصورت سے صرف نظر کیا جائے تو یہ تعریف آئندہ پیش آنے والی صورتوں کو بھی شامل ہوگی۔

قانونی طوریے قرض کی تعریف

قانون کی اصطلاح میں قرض ' نقتری بصورت قرض ، یابراس (مالیاتی ) آلے

<sup>(</sup>البطاقات البنكية للدكتور أبي سليمان، ص: ٣٩)

اور ذریعے کو کہا جاتا ہے جو مالیاتی سہولیات فراہم کرتا ہے'۔ • قرض کی قشمیں

۲-دوسری شم کوعر فی میں "القرض الشابت" یا "القرض المحدد" اور انگریزی زبان (Fixed-Sum Credit) کہتے ہیں، یرقم کی اس مخصوص مقدار کو کہا جاتا ہے جسے قرض خواہ بیک وقت یا مختلف اوقات میں وصول کرتا ہے۔

ان دونوں قسموں میں فرق یہ ہے کہ (Fixed-Sum Credit) دونوں کی رضامندی دونوں فریقین کی باہمی اتفاق ورضامندی سے وجود میں آتا ہے اوران دونوں کی رضامندی سے ختم خوتا ہے، جب کہ پہلی قتم (Running-account) فریقین کے درمیان موجوداس عقد کو کہتے ہیں، جس میں اگر چہ قرض خواہ عملی طور سے قرض حاصل نہ کرے، مگر فریقین میں سے ہرایک کوعقد ختم کرنے کا اختیار ہوتا ہے۔

قرض دہندہ (Crediter)

مقرض اور قرض دہندہ وہ شخص کہلاتا ہے جو قرض فراہم کرنے کے قانون کے تحت قرض دینے پرآمدگی ظاہر کرتا ہے۔

مقروض (Debtor)

قانون تجارتی قرض کے تحت قرض حاصل کرنے والا شخص مقروض (Debtor)

(المرجع السابق، البطاقات البنكية: ٤٤)

کہلاتا ہے۔یا (Charge Card) استعال کرنے والا بھی مقروض کہلاتا ہے۔ • اوہ امور جو کارڈ ہولڈر کے علم میں ہوں

ا - کارڈ ایشو کرنے والا اسے بتائے کہ کتنی فیس وغیرہ اسے پہلے ادا کرنی ہے۔ ۲ - حقوق اور ذمہ داریاں جومعاہدہ کے نتیج میں ان پرلا گوہوں گی ، اور وہ جن کی ادائیگی اس کے لیے ضروری ہے۔

۳-قرض کی وہ مقدار متعین ہونی چاہیے جو کارڈ جاری کنندہ اسے فراہم کرے گا۔
۳-قرض کی ادائیگی کاطریقہ، اوراس پرلی جانے والی اضافی رقم بھی اسے معلوم ہو۔

۵-کریڈٹ کارڈ پر لیئے جانے والے سود کی مقدار اور دیگر قرضوں پر وصول کی جانے والی اضافی رقم معلوم ہو، ورنہ کم از کم اس کی فیصدی مقدار معلوم ہو۔
۲-قرض کی ادائیگی کا طریقہ کار، اور ادائیگی کی ادنی مقدار بھی معلوم ہو۔۔
دوہ شروط جوکارڈ جاری کنندہ کارڈ ہولڈر پرعدم ادائیگی قرض کی صورت میں لاگوکرتا ہے۔

۸-قرض دینے والے کے حقوق اور تمام دیون کا حساب اور ان کی فوری ادائیگی کا مطالبہ وغیرہ۔

9-قانونی تحفظ اور دیگر سہولیات جو حسب قانون کارڈ ہولڈر کے لیے مقرر ہوں۔
۱- اور وہ چیز جس کا جاننا کارڈ ہولڈر کے لیے ضروری ہو۔
مذکورہ بالا امور کاعلم کارڈ ہولڈر کو پہلے سے ہونا چاہیے ؛ تا کہ بعد میں کوئی قانونی

<sup>(</sup>حوالاسابق: ٤٦،٤٦)

پیچیدگی پیدانه ہو۔ 🗨

# کارڈ پروصول کی جانے والی فیسیں، جرمانے اور فیکس

کارڈ سے متعلق مختلف معاشی اوراقتصادی پہلو، اورمنافع کے حصول میں اثر اندازعوامل، اورمختلف فوائد کے حصول کے ذرائع وغیرہ کا جاننا بھی ضروری ہے، تاکہ آئندہ ان برحکم شرعی لگانے میں سہولت ہو۔ •

کارڈ جاری کرنے والے اداروں کی کامیا بی کاتمام دارو مداراس بات پرہے کہ عامة الناس اور تا جرحضرات میں ان کے جاری کیے گئے کارڈ رواج پذیر ہوں اورلوگ اپنے تجارتی معاملات ان کارڈوں کے ذریعے انجام دینے لگ جائیں۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک کارڈ جاری کرنے پرایک کثیراور بڑی تعداد میں لاگت گئی ہے، اس میں مختلف مشینوں ، کمپیوٹر ، عالمی طور پر مراسلت ، فنی اور تکنیکی مہارت اور دیگر بہت سارے آلات اور اس شعبے سے متعلق افراد و تجربہ کی ضرورت پڑتی ہے۔

یہ بات عصر حاضر میں ہرا کی پرواضح ہے کہ کارڈان اشیاء میں سے ہے جن
کوفروخت کرنے، یااشوکرنے کے لیے گاڑیوں وغیرہ کی طرح شوروم میں رکھ کرصارف
کواس کے حصول کی ترغیب نہیں دی جاتی، بلکہ یہ ایک جدیدنوع کی خدمت ہے، بہت
سارے بینک اس خدمت کوصار فین تک باعوض پہنچانے کے لیے تجارتی میدان میں ایک
دوسرے سے نبرد آزما ہیں، ہرا یک کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اس کے جاری کیے ہوئے
کارڈ زیادہ سے زیادہ استعال ہوں، اور لوگ ان کے ممبر بنیں، اور یوں وہ زیادہ سے زیادہ
نفع حاصل کرسکیں۔

<sup>(</sup> البطاقات البنيكة، للدكتور أبي سليمان، ص: ٥٨، ٥٩ )

<sup>(</sup>البطاقات البنكية في الفقه الإسلامي، ص: ٣٥) www.besturdubooks.net

ان کمپنیوں میں سے ہرایک کی بہ چاہت ہوتی ہے وہ دوسروں سے آگے بڑھ جائیں، اس کے لیے نئے نئے اسالیب اور طریقے اختیار کیے جاتے ہیں، تا کہ صارفین کو بکٹر ت اپنے جاری کردہ کارڈ زیر ابھارا جائے، ہر بینک بہ کوشش کرتا ہے کہ وہ اتناسر مایہ حاصل کرے جس سے وہ تمام اخراجات پورے ہوسکیں جوکارڈ جاری کرنے کے حوالے سے اسے برداشت کرنے پڑتے ہیں، اس کے لیے وہ مختلف قتم کی فیسیں صارفین پرلاگو

ان فیسوں کی تفصیل ذیل میں ذکر کی جاتی ہے: ا-کار دھ جاری کرنے کی فیس

تمام کمپنیاں کارڈ جاری کرنے پر ہرصارف سے اجرت لیتی ہیں، صارف کارڈ جاری ہونے پر ایک مخصوص مقدار کی قم کارڈ جاری کنندہ کوادا کرتا ہے،اوروہ بیادائیگی ایک ہی دفعہ کرتا ہے۔

ممربنانے اورکارڈ جاری کرنے برحامل کارڈسے وصول کیے جانے والے مصارف بینکوں کے لیے منافع حاصل کرنے کامرکزی اور بنیادی ذریعہ وسب ہے، بینکوں نے جب اس بات کامشاہدہ کیا کہ فدکورہ بالافیس کی وجہ سے کارڈ ہولڈرکارڈ چھوڑنے پرجھی بھی آ مادہ نہیں ہوتے ہیں تو انہوں نے اسے منافع حاصل کرنے کاذریعہ بنالیا۔ پیضی بھی آ مادہ نہیں ہوتے ہیں تو انہوں نے اسے منافع حاصل کرنے کاذریعہ بنالیا۔ پیض کمپنیاں سالانہ ممبرشپ فیس متعلقہ شعبے سے جاری کردہ کارڈوں کی مجموعی تعداد کے تناسب سے وصول کرتی ہیں، جیسے: ڈائٹرز (Diners Club) ہوائی

<sup>(</sup>البطاقات الدائنية لمحمدبن مسعودالعصيمي، ص: ١٨٢)

<sup>(</sup>البطاقات البنكية في الفقه الإسلامي، ص: ٣٦)

<sup>(</sup>البطاقات الدائنية، ص: ١٨٣)

جہاز کے سفر کی سہولیات فراہم کرنے کے لیے جوکارڈ جاری کرتے ہیں، اس کی ممبرشپ فیس ۳۰ ڈالروصول کرتے ہیں، اس کی ممبرشپ فیس ۳۰ ڈالروصول کرتے ہیں، اگر اس سلسلے میں جاری کیے گئے کارڈوں کی تعداد ۲۴سے کم ہوکریفیس ہو،اوراگران کارڈوں کی تعدا ۴۰۰ میاس سے زائد ہوجائے تو پھر ۳۰ ڈالر سے کم ہوکریفیس ۵ ڈالر تک پہنچ جاتی ہے۔ •

عام طور سے کمپنیاں ایک سال کے لیے ممبرشپ جاری کرتی ہیں، ایسا کرنے میں ان کے پیش نظر بہت سارے فائدے ہوتے ہیں:

الف: فیس میں اضافے کاحق حاصل ہوتا ہے۔

ب: کارڈ کے ذریعے فراہم کی جانے والی خدمات میں اضافہ کی وجہ سے فیسوں میں اس تناسب سے اضافہ کرنا۔ ©

## ۲-تجدیدکارڈ کی فیس(Renewing Fees)

جیبا کہ پہلے ہم بتا چکے ہیں کہ کارڈ ایک سال کی مدت معینہ کے لیے جاری کیے جاتے ہیں، تاریخ اجراء سے لے کر جب ایک سال مکمل ہوکر کارڈ پر درج تاریخ کی انہاء کا وقت آجا تا ہے تو کارڈ ہولڈرضا بطے اور قانون کے مطابق اس بات کا پابند ہوتا ہے کہ اپنے کارڈ کی تجدید کروائے، تو اس موقع پر جو نیا کارڈ حاصل کیا جاتا ہے، پر انے کارڈ کے بدلے، بیک اس کے بدلے فیس وصول کرتا ہے۔

غرض مدت مقررہ کے اختتام پرتجدید کارڈ اوراس کے بدلے دوسرا کارڈ وصول کرنے کے لیے صارف جورقم اداکرتا ہے، اس کو "رسوم التجدید" تجدیدی فیس ( Renewing

<sup>(</sup>البطاقات البنيكة في الفقه الإسلامي، ص: ٣٦)

<sup>(</sup>البطاقات الدائنية، ص: ١٨٦، ١٨٧)

Fees) کہاجاتا ہے۔ •

۳-کارڈ ضائع ہوجانے، یا چوری وغیرہ کی صورت میں نیا کارڈ حاصل کرنے کی فیس

اگر بھی کارڈ ہولڈر سے کارڈ ضائع ہو جائے ، ما گم ہو جائے ، ما کوئی چوری کر لے ، توایسے موقع پرحسب ضابطہ و قانون ، کارڈ ہولڈر کے طلب پر کارڈ جاری کنندہ نیا کارڈ جاری کرتاہے، اوراس نئے کارڈ کے مقابلے میں صارف سے فیس وصول کرتا ہے، مذکورہ فیس رینوینگ فیس سے بہت کم ہونی جاہیے؛ کیوں کہ نیا کارڈ بنوانے کی صورت میں بینک اورادارے کوکارڈ کے تمام اطراف سے معاملات انجام دینے ہوتے ہیں، جن کے ساتھ مستقبل میںاسے کارڈ ہولڈرکوواسطہ پڑتا ہے، جب کہ کارڈ کی تبدیلی کی صورت میں تمام اطراف سے کیے گئے قدیم معاملات کی بنیاد برصارف کودوسرا کارڈ جاری کیا جاتا ہے،قدیم معلومات اورطریقه کارکی بنیاد برکارڈاس وقت جاری کیاجا تاہے جب کارڈ حامل کارڈ کی آ تکھوں کے سامنے تلف ہوجائے، یا جل جائے،لیکن اگرکارڈ کم ہوجائے، یا چوری ہوجائے تواس وقت چرتمام معاملات نئے سے انجام دینے پڑتے ہیں، اسے تمام ان تا جروں اور اداروں کو کارڈ کم ہونے ، یا چوری ہوجانے کی اطلاع دینی ہوتی ہے، جن کے ساتھ کارڈ ہولڈرمعاملات انجام دیتے ہیں، اورانہیں خبر دار کیاجا تاہے کہ اس طرح کے نمبروالے کارڈیرکوئی چیز فروخت نہیں کرنی ،اور نہ ہی کسی طرح کی خدمت وسہولت مہیا کرنا ہے،بصورت دیگرکارڈ جاری کنندہ پرکسی طرح کی کوئی ذمہ داری نہ ہوگی ،تو چوری ہوجانے یا گشدگی کی صورت میں لی جانے والی فیس بھی تجدید کارڈ کی فیس کے برابر ہوتی ہے۔ 6

<sup>(</sup> مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ص: ١٢٤، الدورة: ١٨، ١٤١٧ه، ١٩٩٤م: ١٥/٢)

<sup>(</sup>المرجع السابق: ٦١٦/٢)

### كار د جارى كننده كا تجار سے وصول كيا جانے والا كميشن

کارڈ جاری کنندہ ان تمام تا جروں اورلوگوں سے مخصوص مقدار میں کمیشن لیتا ہے جواس کے جاری کیے ہوئے کارڈ کو قبول کر کے صارفین کواشیاء فروخت کرتے ہیں، یا کسی طرح کی خدمت و سہولت فراہم کرتے ہیں، بینک، یا کارڈ جاری کنندہ اسے گا کہ فراہم کرنے اور کارڈ چیک کرنے والی مشین نصب کرنے اور دیگر متعلق امورانجام دینے کی اجرت قرار دیتا ہے۔ •

### ڈاکٹر ابوسلیمان عبدالوہاب کی تحریر

و اکٹر ابوسلیمان عبدالوہاب "البطاق البنیکة" میں تجارسے وصول کیے جانے والے کمیشن کے حوالے سے تحریر کرتے ہیں:

"تعده في العمولة التي يأخذهاالبنك المصدر للبطاقة، والتي تتراوح مابين ٢ إلى ٥ / من قيمة الفاتورة حسب الاتفاق بينه وبين التاجر، من أهم مصادر الربح للبنوك في نظام البطاقات، فمن ثم يأتي النص عليها واشتر اطهافي بداية مواد الاتفاقية بين البنك والتاجر، فهي معظم مايهم البنك من التاجر". ٢

(ترجمه) "بینک اورتا جرکے درمیان طے شدہ معاہدہ کے تحت بینک کی طرف سے بل کی قیمت میں ۲ سے ۵ فیصد تک وصول کیا جانے والا کمیش، کارڈوں کے نظام میں بینک کے اہم ذرائع آمدن میں شارکیا جاتا ہے، اسی وجہ سے تاجراور بینک کے درمیان ہونے والے ابتدائی معاہدے میں اس کی صراحت

<sup>(</sup>المرجع السابق: بحث الدكتور عبدالستار أبوغدة: ٤٨٣/٣)

<sup>(</sup>البطاقات البنكية، ص: ١٤٨، ١٤٩)

کردی جاتی ہے،اور بیر(اہم)بڑی (رقم ہے)جو بینک تا جرسے وصول کرتا ہے'۔ مذكورہ بالا كميش كى فيصدشہروں اور پیش كى جانے والى خدمات وسہوليات كى تبديلى سے بردھتی اور کم ہوتی رہتی ہے، تجاری طرف سے اداکیے جانے والے اس میشن کے پیش نظر بینک ان کےمطالبہ برکارڈ ہولڈر کے ذمہ دین کی فی الفورادائیگی کرتاہے، بایں طور کہ طے شدہ اصولوں کے مطابق بینک دین میں سے اپنا حصہ کا ف کر باقی کی ادائیگی کردیتا ہے۔ 0 بعض بینک اینی نصب کردہ مشینوں کے ذریعے نفدرقم نکالنے یر، یادوسرے بینکوں کے زیرا تظام نصب شدہ مشینوں سے رقم حاصل کرنے یونیس وصول کرتے ہیں، صارف کونفذی کی سہولت فراہم کرنے والے بینک اور کارڈ جاری کنندہ بینک میں اسے تقسیم کیاجا تا ہے۔اس طریقہ کارمیں رقم کی مخصوص مقدار کے مطابق فیس مقرری جاتی ہے، نہ کہ مدت کے اعتبار ہے، اور قم حاصل کرنے کے طریقہ کار میں تبدیلی ہے اس میں بھی فرق آ جاتا ہے، اگر حاصل کی جانے والی رقم کسی لوکل بینک کی طرف سے جاری کردہ کارڈ کے ذریعے سے ہواور رقم کاحصول دوسرے کسی بینک (جو کہ کارڈ جاری کنندہ نہرو) یا اس بینک کی طرف سے خارج شہر میں نصب کردہ مثین سے عمل میں لایا گیا ہو، تو پھر ۲. • برسے ا. • برتک فیس لی جاتی ہے، اور اگر رقم ایسے کارڈ سے حاصل کی گئی ہو جومبر ہو کارڈ جاری کرنے والے ادارے کا،اوررقم لوکل بینک یااس کی نصب کردہ مثین سے حاصل کی جائے، تو عام طور سے 24.7 بر ڈالریا ۳۳. مرخارج میں حاصل کی جانے والی قم پرفیس وصول کی جاتی ہے۔

<sup>(</sup>حمادنزيه، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ع٢ ١، الدورة: ١٢، ٢<u>١٤١، ه، ن٠٠٢م:</u>

<sup>(</sup>عمر، محمدعبدالحليم، الجوانب الشرعية والمصرفية والمحاسبة لبطاقات الائتمان: ٨٦، ايتراك للنشروالتوزيع، مصر، ١٩٩٧م)

### کارڈ کے ذریعے خریداری پرلی جانے والی فیس اسمیشن

بعض دفعہ کارڈ جاری کنندہ حامل کارڈ پرضروری قرار دیتا ہے، کہ خریداری کے ہربل، یا کارڈ پر مکتوب خدمت پرایک مقرر مقدار میں رقم، یا مخصوص اور معین فیصد رقم کی ادا کرے گا، جیسے بھی کارڈ ہولڈر کے ذمہ ہوتا ہے کہ وہ ہربل پرایک فیصد بطور فیس یا کمیشن کے ادا کرے گا، لہٰذا اگر اس نے ایک ہزار دینار کی خریداری کی ہو، تواس کے ذمہ ہے کہ کارڈ جاری کنندہ کو ادینارا داکرے اور بیدس دیناراس خریداری کی فیس اسمیشن کے طور یہ ہوتے ہیں۔ •

# دوسرے بینک یا طے شدہ کرنی کے علاوہ سے خریداری کی فیس

یاس وقت وصول کی جاتی ہے، جب صارف اپنے کارڈ کے ذریعے ایسے بنک کی برائج سے نقدی حاصل کرے جومثلاً ویزا کمپنی کے واسطے سے کام کرتا ہو، یا کوئی خریداری وغیرہ کی ہو، تو کارڈ جاری کرنے والا بینک اس دین کی ادائیگی کرتا ہے بایں طور پر کہ بینک اپنے صارف کوقر ضہ دیتا ہے، لوکل بینک میں وہ رقم جمع کروادیتا ہے، یااس لوکل بینک کوادائیگی کرتا ہے، جس میں صارف کااکاؤنٹ ہوتا ہے، پھروہ اسے باہروالی برائج نتقل کرتا ہے، لہذا بینک اس عمل پرآنے والی لاگت وصول کرتا ہے، اسے 'صرف' برائج نتقل کرتا ہے، لہذا بینک اس عمل پرآنے والی لاگت وصول کرتا ہے، اسے 'صرف' برائج نتقل کرتا ہے، لہذا بینک اس عمل پرآنے والی لاگت وصول کرتا ہے، اسے 'صرف' برائج نتقل کرتا ہے، لہذا بینک اس عمل پرآنے والی لاگت وصول کرتا ہے، اسے 'صرف کوڈالر کے بیں، گویاوہ اپنی نقدی جو دینار ہے صارف کوڈالر کے بدلے فروخت کرتا ہے، پھراپنے صارف کے دین کی (خارج بلد میں) ڈالر میں ادائیگی کرتا ہے۔ ●

<sup>( (</sup>قبلعة جي، محمدرواس، المعاملات المالية المعاصرة في ضوء الفقه والشريعة، ص: ١٢٣ ، دارالنفائس، بيروت، لبنان ١٤٢٠ ه، ١٩٩٩ ء)

٣ (مجلة مجمع الفقه الإسلامي ع ع ، الدورة: ٨، ١٤١٥ ه: ٢٧٧٢)

غرض اگر کارڈ جاری کرتے وقت فریقین میں ڈالر کے ذریعے معاملات انجام دینا طے پائھے تھے، یادینار کے ذریعے، اگر دینار متعین ومقرر ہوئے تھے اور صارف نے ڈالر میں خریداری کی ، تو کارڈ جاری کنندہ بل کے حساب کوڈ الرسے دینار میں بدل دےگا، اوراس بدلنے میں قیمت کے اعتبار سے جوفرق آتا ہے اسے وصول کرےگا۔

بعض بینک خریداری والے دن کی قبت کے اعتبارے کرنبی چیخنگ (Chenging) کرتے ہیں، جب کہ بعض دوسرے بینک صارف کی طرف سے اوائیگی والے دن کے ریٹ کے مطابق کرنبی کے تباولے کواختیار کرتے ہیں۔

بعض بینک کرنسی کے اس تباد لے کے مقابلے میں مزید فیس وصول کرتے ہیں،
اس صورت میں گویا بینک صارف سے دود فع نفع حاصل کرتا ہے، خریداری اور فروختگی کے
وقت کرنسی کے تباد لے میں جوفرق آتا ہے، ایک وہ اور دوسرا اس تباد لے کے مل پرفیس کی
وصولی۔

# ادائیگی رقم کےخارجی روابط کی فیس

ویز اانٹرنیشنل کے واسطے سے دیگر بینکوں سے حاصل کیے گئے کارڈ کے ذریعے صارف اگر کسی دوسرے بینک سے کیش نکلوائے، تورقم کے حصول کی سہولت فراہم کرنے والا بینک ایک مخصوص مقدار کی رقم لیتا ہے۔

# قسط وارادا لیگی کی سہولت فراہم کرنے کی فیس

كريدث كار د جارى كرنے والے بعض ادارے كار د ہولدركوكى گئ خريداريوں

 <sup>(</sup>البطاقات البنكية في الفقه الإسلامي، ص: ٣٩)

<sup>(</sup>المعاملات المالية المعاصرة، ص: ١٢٥)

<sup>@ (</sup>مجلة مجمع الفقه الإسلامي: ع٨، الدورة: ٨، ١٤١٥ه: ٢٦٩/٢)

کی ادائیگی ماہانہ قسطوں کی شکل میں کرنے کی سہولت فراہم کرتے ہیں، اور اس کے بدلے بھی فیس وصول کی جاتی ہے۔ •

بعض اوقات حامل کارڈ لازم شدہ رقم کی ادائیگی بروقت نہیں کر پاتا ہے، تو دی گئ مہلت کی مدت پوری ہوجانے پر کی جانے والی تا خیر پر''جر مانہ' وصول کیا جاتا ہے۔ ہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کارڈ کمپنیوں کی طرف سے صارف کوادائیگی میں پچھ دنوں کی مہلت کی جو ہولت فراہم کی جاتی ہے، وہ علی الاطلاق نہیں ،اس لیے کہ بہت سارے کارڈوں میں صارف کے لیے ضروری ہے کہ بل کی وصولیا بی پرادائیگی کردے۔ ہ بینک کی طرف سے کارڈ کے استعمال پر لیے جانے والے مالی فوائد

ندکورہ بالاصورتوں کے علاوہ بھی پچھ طریقے اور بھی ہیں، جن کے ذریعے کارڈ کے استعال پرمختفران کا تذکرہ کیاجا تاہے۔

### كريدث بيلنس برحاصل كيحان والفوائد

کریڈٹ بیلنس حافل کارڈ کے اکاؤنٹ میں موجوداس رقم کو کہتے ہیں، جو دوران استعالی کارڈ اس کے اکاؤنٹ میں موجود ہوتی ہے، عربی میں اسے "السر صب دوران استعالی کارڈ اس کے اکاؤنٹ میں موجود ہوتی ہے، عربی میں اسے "السر صب دوران استعالی کارڈ اس کے ایکنٹ (Credit Balance) کہتے ہیں۔ ● الدائن " اورائگریزی میں کریڈٹ بیلنس یرحاصل کے جانے والے فوا کد متعدد ہیں، جانے صارف کی کریڈٹ بیلنس یرحاصل کے جانے والے فوا کد متعدد ہیں، جانے صارف کی

<sup>(</sup>المعاملات المالية المعاصرة، ص: ١٢٦)

 <sup>(</sup>حماد، نريه، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ع١١: ١٢/٣)

<sup>(</sup>البطاقات البنكية في الفقه الإسلامي، ص: ٤٠)

<sup>﴿ (</sup> دیکھیے: القاموس الاصطلاحی ،مولا ناوحیدالز مان کیرانوی:۲۲۸ ، دارالاشاعت )

خریداری کی وجہ سے ہوں، یادیگر خدمات کے حصول کی وجہ سے، غرض بینک یا کارڈ جاری کنندہ کریڈٹ بیلنس کے ذریعے جونو اکد حاصل کرتا ہے اس کا خلاصہ درج ذیل ہے:

ا-ادانہ کے گئے بیلنس پرخرج ونفع کا حساب ادائیگی کے وقت سے کیا جائے، جیسے اگر کسی صارف پر مہینے کی چھٹی تاریخ کوادائیگی واجب ہوئی، اوراس نے واجب الاداء ایک ہزارڈ الرمیں سے سوڈ الراداکیے، توباقی ماندہ ۹۰۰ ڈالر پرشرح سود لگے گا اوراس کا اعتبار مہینے کی چھٹی تاریخ ہی سے کیا جائے گا۔

ب۔ قرض حاصل کرنے کے وقت سے ہی سرمایہ ہر شرح نفع (یعنی سودی نفع) کا اعتبار کیا جائے ، البتہ اگر صارف واجب الا داء رقم کی کیمشت ادائیگی کرد ہے تو نفع نہیں لیا جاتا ہے ، بلکہ وہ ساقط ہوجاتا ہے ، ہاں اگر صارف کیمشت ادائیگی نہ کرے ، بلکہ کی دار ٹیگی کرے اور باقی رقم اس پر واجب الا اداء ہوتو اس صورت میں بینک کل واجب الا دداء رقم پر سودلگاتا ہے ، جسے کسی کے ایک ہزار ڈالر تھے ، یعنی اس نے کار ڈکے ذریعے ایک ہزار ڈالر کی خریداری کی ، پھر طے شدہ اور مقررہ تاریخ کواس نے ایک ڈالرادا کیا ، تو اب اس کے ذمہ ہے کہ وہ ایک مہینے کے حساب سے ایک ہزار ڈالر پر سودادا کرے ، جب کہ باقی ماندہ 999 ڈالروں کی ادائیگی اس کے ذمے سملے واجب ہے۔

ت-سابقہ زمانے کی باقی ماندہ ادائیگیوں کی مجموعی رقم پر ہرمہینے کی ابتدا میں شرح سودلگنا شروع ہوجائے ، اس صورت میں مزید خریداریوں اور ادائیگیوں کی وجہ سے سابقہ بیلنس پر لگنے والے شرح سود میں تبدیلی نہیں آتی ہے۔

کریڈٹ بیلنس سے نفذی کے حصول پر لیے جانے والے فوائد کریڈٹ بیلنس سے اگر صارف نفذرقم حاصل کرتا ہے تو اس پر بھی کارڈ جاری

www.besturdubooks.net

كننده، يابينك مختلف فوائد حاصل كرتا ہے، وہ درج ذيل ہيں:

ا-جس دن نفتر قم حاصل کی جائے ، اسی دن سے حاصل کی گئی رقم کے تناسب سے سودلگنا شروع ہوجائے۔

ب-رقم کے حصول کے وقت سے شرح سودنہ لگے، بلکہ ایک معینہ مدت کے بعد سے شرح سود کا سلسلہ شروع ہوجائے۔

ت-بینک یا تمینی حاصل کی گئی رقم پرجاہاں کی مقدار کم ہو، یا زیادہ، ایک مخصوص مقدار میں سودوصول کرے، جیسے حاصل کی گئی رقم پرایک فیصد کے حساب سے نفع لیا جائے۔ یعنی بینک یا تمینی صارف کی طرف سے کریڈٹ بیلنس سے حاصل کی گئی نفذی کی مقدار پرایک فیصد کے حساب سے نفع وصول کرتا ہے۔ •

اس نظام پرغورکرنے سے بیظا ہر ہوتا ہے کہ دیگر سودی نظاموں کی طرح اس نظام (کریڈٹ کارڈ) ہیں بھی اہم اور بنیا دی فلسفہ زیادہ سے زیادہ نفع کے حصول کا ہے، قدم قدم پرمختلف عنوانات کے ذریعے صارف سے فائدے کا حصول اور بات بات پرسودی تناسب سے مالی فوائد کے پیش نظر مختلف فیسوں اور جرمانوں کالا گوکرنا بھی اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ بیسر مایہ داریت اور اس کے اقتصادی نظام کا حصہ ہے، جس کا مقصد زیادہ سے زیادہ نفع کا حصول اور دولت کو چندلوگوں کے ہاتھوں کی رکھیل بنانے کے مقصد زیادہ سے زیادہ نفع کا حصول اور دولت کو چندلوگوں کے ہاتھوں کی رکھیل بنانے کے علاوہ کے بھی نہیں۔

آ گے چل کے ہم اس بات کی وضاحت کریں گے کہ خود بینک کے ماہرین بھی اس کا قرار کرتے ہیں کہ موجودہ نظام معیشت اور کریڈٹ کارڈ کے ذریعے لین دین سے مقصود چندلوگوں کا دنیا بھر کی دولت پر قابض ہونا ہے، یہی وہ فلسفہ ہے جوسر مایہ داریت کے

<sup>(</sup>البطاقات الدائنية للعصيمي، ص: ١٧٠-١٨٠)

نظام معیشت کا خلاصہ ہے، اور گذشتہ کچھ دہائیوں سے دنیااس نظام کے چکر میں پھنس کررہ گئی ہے، لوگوں کی دولتوں کارخ سر مایہ داروں کی طرف ہو گیا ہے، غریب غریب تر اورامیر اورسر مایہ دار کی دولت اورسر مایہ میں روز بروزاضا فہ ہی ہوتا جارہا ہے، نتیجہ اس کایہ نکلے گا کہ امیر اور غریب کے درمیان اس کشکش میں شدت سے سر مایہ داریت کا غبارہ ایک نئی جنگ عظیم کی شکل میں بھٹ پڑے گا۔

#### كريثرث كارڈ كے مثبت اور منفی بہلو

مختلف مالی معاملات اور کریڈٹ کارڈ کے موضوع پر لکھنے والے حضرات نے کریڈٹ اور دیگرکاڈوں کے مختلف معاشی اور معاشرتی پہلوؤں کو قلم زد کیا ہے، اس میں مثبت پہلوک بھی وضاحت کی گئی ہے اور منفی جانب کو بھی سامنے لایا گیا ہے، ذیل میں انہی پہلوؤں پر گفتگو کی جائے گئی، سب سے پہلے مثبت اور منافع بخش پہلوؤں کوزیب قرطاس کرتے ہیں، پھر منفی پہلوؤں کو، البتہ شرعی نقط نظر سے اس کے منافع زیادہ ہیں یا نقصانات، اس کی تفصیلات تو اگلے باب میں آئیں گی، البتہ معاشی اور معاشرتی اعتبار سے اس کی حثیت کا فیصلہ قارئین کے ذمہ ہے کہ اس تحریر کے بعدوہ اندازہ لگائیں گے کہ کون سا پہلو عالی ہے۔

### كريدث كارد كتمام اطراف كوحاصل مونے والے فوائد

کریڈٹ کارڈ کے استعال ہے اس کے تمام اطراف اور فریقوں کو بہت سارے فوائد حاصل ہوتے ہیں، ہرطرف اور فریق کے اعتبار اور نوعیت کے فرق کی وجہ ہے ان منافع اور فوائد میں بھی تفاوت رہتا ہے ، جن اطراف اور فریقوں کوفوائد حاصل ہوتے

<sup>(</sup>البطاقات البنكية في الفقه الإسلامي، لفتحي شوكت، ص: ٦٣)

ې ، وه درج ذيلې ې :

ا-كارد جارى كننده كافائده

۲- کارڈ ہولڈرکو حاصل ہونے والے فوائد

س-تاجر کوحاصل ہونے والے فائدے

سم- واسطه بننے والی کمپنی کو حاصل ہونے والے فوائد

۵-عمومی فوائد

### کارڈ جاری کنندہ کوحاصل ہونے والے فوائد

مختلف کارڈوں کے ذریعے سب سے زیادہ فوائد بینک بعنی کارڈ جاری کنندہ کوحاصل ہوتے ہیں، بینک کوحاصل ہونے والے مالی فوائد کی تفصیلات گذشتہ صفحات میں بیان کی جاچکی ہیں، یہاں ان کا اعادہ نہیں کیا جائے گا، البتہ ان کا ماحاصل اور اس کے علاوہ دیگر فوائد کو بیان کیا جائے گا۔

كار د جارى كرنے كى وجه سے بيكوں كودوجہوں سے فوائد حاصل ہوتے ہيں:

ا- كارد مولدركى جهت سے حاصل مونے والے فوائد

۲- تا جر کی طرف سے حاصل ہونے والے فائدے۔ •

بینک کوکارڈ ہولڈر کی طرف سے حاصل ہونے والے فوائد

ا- مختلف فیسول کے عنوان سے حاصل ہونے والے مالی فوائد، جیسے: کارڈ جاری کرنے کی فیس ، تجدید کارڈ کی فیس کارڈ گم ہوجائے، یاضا کئع اور چوری ہونے کی

① (بطاقة الائتمان لبكربن عبدالله، مجلة مجمع الفقه الإسلامي: ٣٦٥-٣٦٥)

<sup>(</sup>بطاقات الائتمان، للدكتور على القري، مجلة مجمع الفقه الإسلامي: ٢٩٨/٧)

<sup>(</sup>بطاقات الائتمان، مجلة، مجمع الفقه الإسلامي: ١٠٧٠/٨) www.besturdubooks.net

صورت میں نیا بنوانے کی فیس وقت مقررہ پرعدم ادائیگی کی صورت میں کیے جانے والے جرمانے ،اور کرنسی کی تبدیلی وغیرہ۔ و

۲-ادائیگی، یاحوالہ میں استعال ہونے والے چیکوں کی فیس۔
۳-کارڈ ہولڈر کی طرف سے دوسرے ممالک میں کی گئی ادائیگی کی فیس۔
۳-کارڈ سے انشورنس کی فیس، سفری مکٹ فراہم کرنے اور مکٹ اور ہوٹلوں میں
بئاگ کی سہولت کی فیس وغیرہ۔ ●

۵-اليكثرانك آلات كاستعال كوفيس ۵

۲- غیرمکلی کارڈوں کے عوض ویز اانٹرنیشنل سے وصول کیا جانے والا کمیشن۔ ۵- داک کے ذریعے کی گی خریداری کی فیس کے

۸- کسٹمرکوبار باز بینک میں آنے جانے کی ضرورت نہیں ہوتی، لہذا بینک کوصارفین کی خدمت کے لیے زیادہ عملہ رکھنے کی نوبت نہیں آتی ہے۔ ۞
9- بینک ادائیگی کے لیے رکھی جانے والی نقذر قم میں کمی کر سکتے ہیں۔ ۞

- (بطاقات الائتمان البنكية في الفقه الإسلامي، ص: ٦٥)
  - ﴿ كُرِيدُ ثُكَارِدُ كَ شَرِعَى احكام، ص: ٥٠، دارالاشاعت)
- (بطاقة الائتمان، لبكربن عبدالله، ص: ١٣، مجلة مجمع الفقه الإسلامي: ٣٦٢/٧)
  - @ (بطاقات الائتمان، مجلة مجمع الفقه الإسلامي: ١٠٧١/٨)
    - 🕤 (حوالا سابق، وكريد كار ذي شرعي احكام، ص: ۵۱، دارالا شاعت)
  - (بطاقات الائتمان للدكتور على القري، مجلة مجمع الفقه الإسلامي: ٢٩٩/٧)
    - (بینک سے جاری ہونے والے مختلف کارڈ کے شرعی احکام، ص: ۹۹، ۵۰، دارالا شاعت)
    - (بینک سے جاری ہونے والے مختلف کارڈ کے شرعی احکام ، ص : ۵۰، ۴۹، ۵۰، دارالا شاعت )

<sup>(</sup>المرجع السابق: ١٠٧١/٨)

•ا-کارڈ کے استعال کی وجہ سے پرسنل چیک کی کتابت سے بینک نے جاتا ہے، وگر نہ ان چیکوں کی پرنٹنگ اور لکھائی میں اور دیگر امور میں اسے زر کثیر خرچ کرنا پڑتا ہے، بہت سارے بینک سالا نہ استعال کیے جانے والے چیکوں کی تعداد میں کمی لانے کے لیے کارڈ کے استعال میں توسیع کواختیار کرتے ہیں۔ •

اا-ان چیکوں کی تعداد میں کمی کی وجہ سے ان کی وصولیا بی اوران کے ذریعے رقم کی ادائیگی میں بھی کمی آجاتی ہے۔ 🍎

۱۲-کارڈ کے استعال کی صورت میں بینک ان بہت سارے معاملات کے انجام دینے کی وجہ سے دینے جاتا ہے، جو کاغذی کرنی کے ذریعے تجارتی معاملات انجام دینے کی وجہ سے اسے برداشت کرنے پڑتے تھے، جیسے: جعل سازی سے بچانے کے انتظامات، کاغذی کرنی کے بھٹنے اور تلف ہونے کی صورت میں مرکزی بینک سے ان کا تبادلہ کروانا، ان کو شار کرنا، ان امورکوانجام دینے والے ملاز مین کی شخوا ہیں ادا کرنا وغیرہ۔

سا-بینک مختلف اسکیمیں، مختلف کارڈ وغیرہ کی تشہیر کرے اپنے کسٹمر کا دائرہ بڑھا سکتے ہیں۔ •

۱۵- فیس اورسود کی شکل میں اضافی رقوم حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ ۞ ۱۵- عالمی سطح پر بینک کے نام کی تشہیر۔ ۞

<sup>(</sup>بطقات الائتمان البنكية في الفقه الإسلامي، ص: ٦٦)

 <sup>(</sup>بینک سے جاری ہونے والے مختلف کارڈ کے شرعی احکام ، ص: ۵۰ ، دارالا شاعت )

<sup>(</sup>بطاقات الائتمان البنيكة في الفقه الإسلامي، ص: ٦٦)

<sup>﴿</sup> بِینک ہے جاری ہونے والے مختلف کارڈ کے شرعی احکام ہمن: ٥٠)

<sup>(</sup>حوالاسابق)

<sup>(</sup> بطاقات الائتمان المصرفية (بيت التمويل الكويتي)مجلةمجمع الفقه الإسلامي: ٧/٤٥٣)

#### بینک کوتا جروں سے حاصل ہونے والے فوائد

بینک (کارڈ جاری کنندہ) جیسے کارڈ ہولڈرسے مختلف فوائد حاصل کرتے ہیں، ایسے ہی تجارسے بھی بہت سارے منافع حاصل کرتے ہیں، وہ درج ذیل ہیں:

ا-تاجروں سے حاصل ہونے والا اساسی اور بنیادی نفع، جس پرتقریباً کریڈٹ کارڈ کامدار ہے، وہ بینک کاہربل پرمخصوص فیصدی کمیشن کا وصول کرنا ہے۔ •

یے میثن بھی ایک فیصد ہوتا ہے اور بھی آٹھ فیصد، جب کے عمومی طور سے اسے ہ

فيصدتك موتا ہے۔ 6

۲-تاجرکارڈ جاری کنندہ کی طرف سے فراہم کردہ مشین (جس کے ذریعے سے کارڈ کو چیک کیا جاتا ہے ) کی فیس بھی ادا کرتا ہے۔

#### كار ڈ ہولڈركوحاصل ہونے والے فوائد

کارڈ ہولڈرکو حاصل ہونے والے فوائد متنوع اور متعدد ہیں، یہاں ان کی شرع حیثیت سے بحث نہیں، بلکہ موجودہ معاشی نظام میں جن امورکوفوائد میں شارکیا جاتا ہے، ان کا تذکرہ مقصود ہے، اگر چہان میں کئی چیزیں شرعاً ممنوع اور اسلامی تعلیمات کے خلاف ہیں، ذیل میں کارڈ ہولڈرکو حاصل ہونے والے فوائد کوذکر کیا جاتا ہے:

#### ا-مال كى حفاظت ـ •

<sup>(</sup>بطاقة الائتمان لبكربن عبدالله: ١٣، مجلة المجمع الفقه الإسلامي: ٧٥ (بطاقة الائتمان لبكربن عبدالله: ٧٥ (بطاقة الائتمان لبكربن عبدالله عبدالله عبدالله المجمع الفقه الإسلامي:

 <sup>(</sup>بطاقات الائتمان للدكتورعلى القري، مجلة مجمع الفقه الإسلامي: ٢٩٨/٧)

<sup>(</sup>بطاقات الائتمان البنكية في الفقه الإسلامي، ص: ٦٦)

 <sup>(</sup>بطاقة الائتمان لبكربن عبدالله، ص: ١٤ -مـجلة مجمع الفقه الإسلامي: ٧/٩٥٩،
 ٣٠٨،٣٨٣)

٢- نقدرتم ساتھ نہ ہونے کی وجہ سے جان کی حفاظت۔ 1

س-ضرورت حاجت، یا چاہت کے مطابق جوبھی خریداری کرنا چاہت کارڈ کے ذریعے فوراً خرید سکتا ہے۔ •

سم-کارڈ ہولڈرکوخریداری وغیرہ کرنے کے لیے رقم نکا لئے کے لیے بینک نہیں جانا پڑتا ہے اور دیک بئع کر کے اس کی رقم لینے کے لیے انتظار نہیں کرنا پڑتا ہے۔ © پڑتا ہے اور دیک بغیر اس کی رقم لینے کے لیے انتظار نہیں کرنا پڑتا ہے۔ © مریداری کے بعدادائیگی کے لیے نقدر قم، یا چیک دینے کی نوبت نہیں آتی۔ ©

۲-خریداری اورادائیگیول کے حساب کودرست اور محفوظ کرنے کاذر بعہ اور وسیلہ ہے۔ اور وسیلہ ہے۔ اور اسلام کا درادائیگیول کے حساب کودرست اور محفوظ کرنے کا درادائیگیول کے درادائیگیول کی درادائیگیول کے درادائی

ک-سامان واشیاء کی خریداری کے بعدتا جروں کوان کی قیمت کی ادائیگی کابااعتادذر لیعہہ۔ €

۸۔ فخر ومباحات کا سبب ہے ، کیوں کہ عام طور سے بیصاحب تروت لوگوں کو دیا جاتا ہے۔ ﴾

9- کارڈ ہولڈرکو بینک کے ذریعے ادائیگی کی تاریخ تک انٹرسٹ فری کریڈٹ

(المرجع السابق)

- (بطاقات الائتمان لبكربن عبدالله، مجلة مجمع الفقه الإسلامي: ١٠٦٩/٨)
  - ( بینک سے جاری ہونے والے مختلف کارڈ کے شرعی احکام ہص: ۴۹)
    - (حوالهسابق)
  - @ (بطاقات الائتمان، مجلة مجمع الفقه الإسلامي: ١٠٦٩/٨)
    - (بطاقات الائتمان البنكية في الفقه الإسلامي، ص: ٦٤)
  - (بطاقات الائتمان للمقري، مجلة مجمع الفقه الإسلامي: ٣٠٠٠/٧)

www.besturdubooks.net

التائے۔ 0

ا-بسااوقات خریداری پرڈسکاؤنٹ دیا جا تا ہے۔ ●
اا - قسط وارا دائیگی کی سہولت فراہم کی جاتی ہے۔ ●
۱۲ - دنیا کے سی بھی خطے میں کا ڈر کے ذریعے نقذر قم حاصل کی سکتی ہے۔ ●
۱۳ - بعض کارڈ جاری کنندہ اپنے صارفین کو مخصوص سہولیات بھی فراہم کرتے ہیں کہ وہ تجارتی مراکز میں مخصوص خریداری کریں ، اسی طرح خریدی گئی اشیاء کی ضانت (گارنی) بھی دی جاتی ہے۔ ●
(گارنی) بھی دی جاتی ہے۔ ●

سا-لائف انشورنس، یا دیگرانشورنس کی سہولت بھی مہیا کی جاتی ہے، بھی اس کی فیس لی جاتی ہے۔ کھی اس کی فیس لی جاتی ہے۔ ک

ا۔ بینک کی طرف سے اس بات کی ضانت فراہم کی جاتی ہے کہ خریدی عامل اشیاء مطلوبہ معیار کے مطابق ہوں، بصورت دیگر کارڈ ہولڈرکواعتر اض کاحق حاصل ہوتا ہے، بعض ممالک میں ۲۰ دن کے اندراندریہ معاملہ اٹھایا جاسکتا ہے۔ ●

۱۷۔بعض بینک کارڈ ہولڈر کے لیے قرعہ اندازی کے ذریعے انعامات اور تخفے

(بینک سے جاری ہونے والے مختلف کارڈ کے شرعی احکام ہم: ۲۹)

- (بطاقة الائتمان لبكربن عبدالله، ص: ١٥)
- @ (بطاقات الائتمان البنكية في الفقه الإسلامي، ص: ٦٤)
- (بطاقات الائتمان البنكية (بيت التمويل الكويتي) مجلة مجمع الفقه الإسلامي:
   ٣٥٣/٧)
  - (بطاقات الائتمان البنكية في الفقه الإسلامي، ص: ٦٣)
    - (المرجع السابق)
  - · (بطاقات الائتمان، للدكتور على القري، مجلة مجمع الفقه الإسلامي: ٣٠٠/٧)

دیتے ہیں، تا کہلوگ زیادہ سے زیادہ ان کا جاری کردہ کارڈ استعال کریں۔

ا- کارڈ ہولڈر کو بکنگ میں ترجیحی بنیادوں کی سہولت،میڈیکل انشورنس اور دیگر قانونی خدمات بھی فراہم کی جاتی ہیں۔

قانونی خدمات بھی فراہم کی جاتی ہیں۔

۱۸ - حامل کارڈ کو قرض کی سہولت دی جاتی ہے۔

9-مقررشدہ حدمیں رہتے ہوئے کارڈ جاری کنندہ کے ممبروں کی طرف سے نصب کردہ الیکٹرا تک مشینوں سے داخلِ ملک یا خارج ملک، کہیں بھی نقدر قم حاصل کی جاسکتی ہے۔ €

۲۰- گاڑیوں کی خریداری، یارینٹ پر لینے کی سہولت اورڈاک (پارسل) کے ذریعے خریداری بواسطہ کا ڈ جاری کنندہ کی ضانت کے ساتھ۔ ۞

۲۱-ملکی اورعالمی سطح پرنفذرقم کی ادائیگی کے بغیر خریداری اور سہولیات کا حصول اور کسی بھی ملک کی کرنسی کے ذریعے خریداری کی سہولت۔

۲۲-کارڈ کے چوری ہونے اور غلط استعال پرایک معین رقم سے زیادہ سے زیادہ

<sup>(</sup> ابطاقات الائتمان، مجلة مجمع الفقه الإسلامي: ١٠٧٠/٨)

<sup>(</sup>المرجع السابق)

 <sup>(</sup>بطاقة الائتمان دراسة شرعية عملية موجزة للدكتوررفيق المصري، مجلة مجمع الفقه الإسلامي: ٣١٦/٧)

 <sup>(</sup>بطاقات الائتمان المصرفية (بيت التمويل الكويتي)مجلة مجمع الفقه الإسلامي:
 ٣٥٣/٧)

<sup>(</sup>المرجع السابق)

<sup>(</sup>بطاقات الائتمان المصرفية، مجلة المجمع الفقه الإسلامي: ٣٥٣/٣)

نہ کا نے جانے کی ضمانت۔ •

۳۳-تاجرعدم ادائیگی کی صورت میں کارڈ ہولڈرے مطالبہ نہیں کرسکتا، البتہ جاری کنندہ اس سے مطالبہ کاحق رکھتا ہے۔

۲۵-ان کارڈوں کے ذریعہ انٹرنیٹ پرخریداری کی جاسکتی ہے، کیوں کہ بیاس نظام میں معتبر جانے جاتے ہیں۔ €

۲۹-بعض کارڈوں میں یہ سہولت بھی فراہم کی جاتی ہے کہ کارڈ ہولڈران کے ذریعے کیلکو لیٹریا حسابی مشین سے بنک میں اپنے مالیاتی حساب کتاب کوا چھے انداز سے معلوم کرسکتے ہیں۔اس کے علاوہ سرکاری اوقات سے ہٹ کردیگراوقات میں بھی رقوم منتقل کی جاسکتی ہیں، جب کہ بعض ترقی یا فتہ مما لگ نے ایسی مشینیں ایجاد کی ہیں، جو کارڈوں کے ذریعے چلائی جاسکتی ہیں، وغیرہ۔ ۞

<sup>( (</sup>بطاقة الائتمان لبكربن عبدالله، ص: ١٥)

<sup>(</sup>المرجع السابق)

<sup>(</sup>بطاقات الائتمان البنكية في الفقه الإسلامي، ص: ٦٣)

<sup>(</sup>بطاقات الائتمان البنكية في الفقه الإسلامي، ص: ٦٤)

<sup>(</sup>المرجع السابق، ص: ٦٥)

#### تاجروں کو حاصل ہونے والے فوائد

کارڈ کے ذریعے تاجروں اور دیگر خدمات فراہم کرنے والے تجارتی مراکز کو بہت سازے فوائد درج ذیل ہیں:
سازے فوائد حاصل ہوتے ہیں، تاجروں کو حاصل ہونے والے فوائد درج ذیل ہیں:
ا-تاجروں کوایک جدید اور بہتر طور سے عالمی سطح پرگا م کہ دستیاب ہوتے ہیں۔

۲ - کارڈوں کے ذریعے فراہم کی جانے والی سہولیات کے پیش نظر ہر طرح کے بوگ حتی کہ بعض غریب اور تا دار بھی ان کے ذریعے خریداری کور جے دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی خوب پکری ہوتی ہے۔

۳- اشیاء کی فروختگی اور سہولیات کی فراہم کے بعد عوض کا وصول کرنا آسان ہوجاتا ہے۔

۳-تاجر قم کے شار کرنے اوراہے بینک میں جمع کرائے کی زحمت سے فکا جاتا ہے۔

۵-رقم کی حفاظت ہے بے خوف ہوجاتا ہے، نفتدرقم ہوتواس کے چوری ہونے کا ہرونت خدشہ رہتا ہے۔ •

۲-جوبھی سامان فروخت کرتاہے،اس کے عوض کی وصولیا بی بیتی ہوتی ہے۔ ۷-ادھاراور ڈسکاؤنٹ کی سہولت دینے پرخریدار زیادہ سے زیادہ خریداری کر

كة تاجرول كوفائده يبنچاتے ہيں۔ ♦

 <sup>(</sup>بطاقات الائتمان البنكية في الفقه الإسلامي، ص: ٦٧)

<sup>(</sup>بطاقة الائتمان للدكتوررفيق المصري، مجلة مجمع الفقه الإسلامي: ٣١٦/٧)

<sup>(</sup> بینک سے جاری ہونے والے مختلف کارڈ کے شرعی احکام بص: ۲۹)

<sup>@(</sup>حوالاسابق)

<sup>@(</sup>حوالاسابق)

۸-کارڈ کے ذریعے خریداری کے بعد مقررہ وفت پر کی گئ خریداریوں کا حساب پیش کر کے وہ با آسانی انہیں وصول کر لیتا ہے۔ •

9-کارڈ قبول کرنے والے کودیگر تاحروں پر برتری حاصل ہوتی ہے۔ • ا- کارڈ قبول کرنے والے کودیگر تاحروں پر برتری حاصل ہوتی ہے۔ • ا- مختلف انعامی سکیموں اور تحفوں کے ذریعے زیادہ سے زیادہ گا مکب مہیا ہوتے ہیں۔ • •

اا-کارڈ جاری کنندہ کودیے ہوئے کمیش کے حساب سے تاجراشیاء کی قیمتوں میں اضافہ کرکے اپنے نفع کوفینی بنالیتا ہے۔

۱۲-نفترقم پاس نہ ہونے کی وجہ سے لوٹ ماراورڈا کہ زنی کے حادثات میں نقصان سے نیج جاتا ہے۔ ہ

اسا۔ بینک تا جرکوخر بداریوں کی ادائیگی کی گارنی فراہم کرتا ہے۔ اس اسلام کی سام کرتا ہے۔ اس سام سے استعمار کی صورت سے اسلام سے سام کی سے ممالک میں جدیداشیاء کی مکمل خریداری ادھار کی صورت میں ہوتی ہے، الہذا قسط میں ہوتی ہے، الہذا قسط وارادائیگی کی بنیادیراشیاء فروخت کر کے تا جرزر کثیر حاصل کرتے ہیں۔ ←

- (بطاقات الائتمان للدكتورعلي القري، مجلة مجمع الفقه الإسلامي: ٣٠١/٧)
- (بطاقات الائتمان المصرفية (بيت التمويل الكويتي)مجلة مجمع الفقه الإسلامي:
   ٣٥٤/٧)
  - ﴿ رَبِطَاقِةِ الْأَنْتُمَانِ لَبِكُرِبِنِ عَبِدَاللَّهِ، ص: ١٦)
  - (بطاقات الائتمان للدكتور على القري، مجلة مجمع الفقه الإسلامي: ٣٠١/٧)

<sup>(</sup> بطاقات الائتمان المصرفية، مجلة الفقه الإسلامي: ٧/٤٥٣)

<sup>﴿</sup> ربطاقة الائتمان لبكربن عبدالله، ص: ١٦)

<sup>(</sup>المرجع السابق، ص: ١٥)

10-کارڈ کے ذریعے بیج وشراء کی صورت میں تاجرکواییے ادھارے واسطہ نہیں پڑتا،جس کی وصولیا بی معدوم ہو۔ •

١٦- كارڈ كے استعال نے تا جروں كوكيشر وں كى خيانتوں سے مامون كر ديا

**0**-4

### واسطه بننے والے ادارے ، یا ممپنی کوحاصل ہونے والے فوائد

کارڈ جاری کرنے والے عالمی اداروں اور کارڈ ہولڈرکے درمیان واسطہ بننے والے مقامی ادارے اور کمپنیاں بھی کارڈ کے ذریعے بعض فوائد حاصل کرتے ہیں:

ا-بطورواسطہ کے مذکورہ کمپنیاں جوخد مات انجام دیتی ہیں، کارڈ جاری کنندہ ان کواس کی فیس دیتا ہے۔

۲-اس کے علاوہ ادائیگی میں معاونت اور کارڈ کے حوالے سے دیگر خدمات کا بھی ان کوعوض دیا جاتا ہے۔

### غمومى اورمعاشرتى فوائد

مختلف اطراف کارڈ کو حاصل ہونے والے فوائد کے نتیج میں کارڈ کے ذریعے معاملات کوانجام دینے کے ممل میں وسعت پیدا ہوگئ ہے، عمومی اور معاشرتی فوائد کا خلاصہ بیہ:

ا – کارڈ کے استعال سے بازار میں تیزی کار جان پیدا ہوتا ہے، اشیاء کی طلب میں اضافہ ہوتا ہے۔

① (بطاقات الائتمان البنكية في الفقه الإسلامي، ص: ٧٧)

<sup>(</sup>المرجع السابق)

<sup>(</sup>بطاقة الائتمان لبكربن عبدالله، ص: ١٦)

۴-کارڈ کے ذریعے معاملات انجام ذینے کی وجہ سے کاغذی کرنی کے رواج میں کمی آ رہی ہے، اس سے لوگ چوری اور کمشدگی اموال اوران کی حفاظت جیسے معاملات سے نے جاتے ہیں۔ •

۳-لوگول کوضرور مات اورخواہشات پوری کرنے کے لیے قرض کی سہولت میسرآ جاتی ہے۔

۳-حکومتیں کارڈ جاری کرنے والی کمپنیوں پرٹیکس لگا کرملک کے لیے زر کثیر حاصل کرتی ہے، اورانہیں قومی منصوبوں پرصرف کرتی ہیں، ۱۹۹۳م میں امریکہ میں کارڈ جاری کرنے والی کمپنیوں کی کمائی کی شرح وہاں کی گاڑیاں بنانے کی بڑی کمپنیوں کی شرح سے کئ گناہ زیادہ تھی۔ ●

### كريدث كارد كيمصرومنى ببلو

کریڈٹ کارڈ کے مثبت پہلوؤں کوشرح وبسط کے ساتھ گذشتہ صفحات میں بیان کیا جاچکا ہے، یہ کارڈ جس طرح فوائد کا حامل ہے، ایسے ہی اس کے استعال میں بہت سارے معاشی اور اسلامی نقطہ نظر ہے بھی نقصانات کا ہوناواضح ہے، سب سے بڑا نقصان اس طرح کے کارڈوں کے استعال میں ایک مسلمان کا سورجیسی بری لعنت میں مبتلا ہونے کا ہے ("أعاذنا الله منه) €

#### كار دُجارى كننده كولاحق بونے والے نقصانات

ا-كارد جارى كرنے كى پالىسيوںكى وجه سے كارد جارى كننده كو ہرسال ايك

<sup>(</sup>بطاقات الائتمان لعلى القري، مجلة مجمع الفقه الإسلامي: ٣٠٠٢/٧)

<sup>(</sup>البطاقات الدائنية، ص: ٢٢٠)

<sup>(</sup>بطاقات الائتمان للدكتوروهبة الزحيلي، ص: ٤)

بڑی تعداد میں ایسے دیون سے واسطہ پڑتا ہے، جن کی وصولی معدوم ہوتی ہے۔ ایعنی ہرسال بینک کو بہت سارے ایسے کارڈ ہولڈروں سے بھی واسطہ پڑتا ہے، جن کی طرف سے اس نے ادائیگی کر دی ہوتی ہے، جب کہ ان کی طرف سے ابھی تک واجب الا داء رقوم کی واپسی نہیں کی گئی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اسے مالی نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔

۲-بعض دفعہ کارڈ ہولڈر کارڈ کوایک کمبی اورطویل مدت تک استعال میں نہیں لاتے ہیں،ان غیراستعال شدہ کارڈوں کی وجہ سے بینک کومزید مالی مشقت برداشت کرنی ہوتی ہے۔ •

۳-کارڈوں کے زیادہ استعال کی وجہ سے بینک کے مالی نظام پربرے اثرات مرتب ہونے کا ندیشہ ہوتا ہے، اس طرح کارڈوں کے ذریعے حاصل کیے گئے قرضوں میں اضافے اور زیادتی کی وجہ سے بینک کودیگر شعبوں میں سرمایہ کاری میں کمی کرنا پڑتی ہے۔ اگرعوام کارڈ کے استعال کو اسباب گرانی میں جان کراس کا استعال ترک کریں تو یہ بھی کارڈ عاری کنندہ کے نقصانات کا باعث بن سکتا ہے۔ ●

۳-کارڈ ہولڈراورتا جروں کوجھوٹ اور کارڈ وں کے غلط استعال کورو کئے کے سلسلے میں بینکوں کا آپس میں تعاون نہ کرتا بھی کارڈ جاری کنندہ کے لیے نقصان کا سبب بنتا ہے۔ ●
کارڈ ہولڈرکولائ ہونے والے نقصانات

ا-سودجیسی فتیج لعنت میں مبتلاء ہونا، عالم عرب کے ایک معروف معاشی ماہر کا

① (البطاقات الدائنية للعصيمي، ص: ١٣١، ١٣٢)

<sup>(</sup>المرجع السابق، ص: ٢٢٧، ٢٢٨)

<sup>(</sup>بطاقات الائتمان البنكية في الفقه الإسلامي، ص: ٦٠)

<sup>﴿ (</sup>المرجع السابق)

اعتراف ال بارے میں کچھ یوں ہے:

۲-قرضوں کے بوجھ تلے دب جانا: کارڈ ہولڈر کے پاس بسااوقات نقدر قم نہیں ہوتی ہے، متنقبل میں قم آنے کی امید پروہ خریداری کرتا ہے، حالاں کہ اس کواس خریداری کی سچی طلب بھی نہیں ہوتی ہے، لہذا ان بے طلب خریداریوں کے نتیجے میں وہ قرضوں کے بوجھ تلے دب جائے گا۔ •

۳-جھوٹی طلب پرکی گئی خریداریوں کے نتیج میں جب عام آ دمی مقروض درمقروض ہوگا، تواس کے پاس وقت ضرورت کے لیے بقدرضرورت بھی رقم باقی نہیں رہتی۔

۳-کارڈ کے ذریعے خریداری کی صورت میں حامل کارڈ لاز مااسراف کا مرتکب ہوتا ہے، کیوں کہ اس نے فی الفورادائیگی نہیں کرنی ہوتی ، لہٰذا بلاضرورت ، یاضرورت سے زائد محض خواہشات کی تکمیل کے لیے خریداری کرتا ہے۔

۵-کارڈ کے اشوکروانے سے لے کراستعال اور کم ہوجانے یاضائع ہونے کی

<sup>(</sup>بطاقات الائتمان للزحيلي، ص: ٤، بينك عجارى بونے والے مختلف كارؤ كے شرعى احكام، ص: ٢٠)

<sup>﴿</sup> ربطاقة الائتمان، لبكربن عبدالله، ص: ١٧)

صورت میں اداکی جانے والی فیسیں بھی صارف پرایک گراں بوجھ سے کم نہیں۔

۷- کارڈ ہولڈرفضول خرجی میں مبتلا ہوتا ہے۔

#### تاجروں کولاحق ہونے والے نقصانات

ا-تا جرا گرکار ڈکوشیح طورہ جانچ بغیر کہ یہ قابل استعال ہے یانہیں، حامل کارڈ کے دستخط کے مطابق ہے یانہیں؟ اس طرح حدمقررہ کی رعات کیے بغیراشیاء فروخت کرے گا، تووہ مالی خسارہ میں مبتلا ہوگا۔ 4 کیوں کہ بینگ اس طرح کے معاملات کی ذمہ داری نہیں قبول کرتا ہے۔

۲-اگربینک بچھ مدت، اگرچہ وہ تھوڑی ہی کیوں نہ ہو، تاجروں کو کی گئی خریداریوں کی ادائیگی نہ کریں ،توان کے بہت سارے تجارتی معاملات خسارے اور افلاس کا شکار ہوجا کیں گے۔

#### عمومی اورمعاشرتی نقصان کے پہلو

ماقبل میں ذکر کردہ نقصانات کے علاوہ بھی کچھ ایسے امور ہیں جن کی وجہ سے معاشرہ اور معیشت عمومی طور سے نقصانات کا شکار ہوجاتے ہیں:

ا-ترقی پذیرممالک کوکارڈ کا استعال مالی طور سے کمزور کر دیتا ہے، کیوں کہ اس کے استعال سے صارفین پر قرضوں ، جر مانوں ، سودی فوائد وغیرہ کا ایک سیلاب المرآتا ہے،

<sup>(</sup> بطاقة الائتمان لبكربن عبدالله، ص: ١٧)

<sup>(</sup>٦٠: ص: ١٠٠) وبطاقات الائتمان البنيكة في الفقه الإسلامي، ص: ٦٠) www besturdubooks net

بالآخرکارڈ ہولڈرعدم ادائیگی ، یا تاخیر کی وجہ سے سودی جر مانوں کا شکار ہوجا تا ہے۔ • اللہ مارفین ۲۔ پورامعاشرہ سودی قرضوں کے بوجھ تلے دب جا تا ہے ، عام صارفین پرقرضوں کا ایسابوجھ چڑھ جا تا ہے جسے اتارتے اتارتے ساری عمرختم ہوجاتی ہے۔ وسے کا عذی کرنی کے تعامل میں کی آجاتی ہے ، جتی کہ بینک بھی انہیں کم مقدار میں جاری کرتے ہیں ، جب کہ کارڈ کے استعمال پرلوگوں کو مختلف عنوانات نے فیس اداکر نی پڑتی ہیں ، نفذر قوم کے استعمال میں صارف ان فیسوں سے نی کہ جا تا ہے۔ میں اداکر نی پڑتی ہیں ، نفذر قوم کے استعمال میں صارف ان فیسوں سے نی جا تا ہے۔ کہ سب سے بڑا خطرہ جو کارڈ کے رواج اوراستعمال میں ہے جس کا ذکر ہم کرنے تا ہے۔ کہ دواج اوراستعمال میں ہے جس کا ذکر ہم طور پررواجی پالیا تو عالمی طور سے دولت چندلوگوں کے ہاتھ آجائے گی اوروہ اپنی مرضی سے جسے چاہیں گلوگوں پر حکومت کریں گے۔ وہ

# كريثيث كارذكى لغوى اورا صطلاحى تعريف

کریڈٹ کارکوعر بی میں "البطاقة الائتمانیة" کہتے ہیں، چوں کہ عربی میں یہ دوجملوں سے مل کر بنا ہے، لہذا ان میں سے ہرایک کی علیحدہ تعریف کے بعد پھر مجموعہ کی تعریف ذکر کی جائے گی۔

### بطاقة كى تعريف

بطاقات، بطاقة كى جمع ہے، كتابة كے وزن پر، جيسے كه صاحب تاج العروس نے فركيا ہے، بعض حضرات فرماتے ہیں كه "البطاقة بمعنى الورقة" كاغذ كے جيمو ئے سے

<sup>(</sup> بطاقة الائتمان، لبكربن عبدالله، ص: ١٧)

<sup>(</sup>بطاقات الائتمان البنكية في الفقه الإسلامي، ص: ٦١)

<sup>(</sup>المرجع السابق)

مکڑے کوکہا جاتا ہے، جب کہ علامہ جو ہری کہتے ہیں کہ کپڑے پر چسپاں اس رقعے کوکہا جاتا ہے جس میں سامان کی قیمت، وزن یاعدد فدکور ہوتا ہے، لعض حضرات اسے مصری زبان کالفظ قرار دیتے ہیں، جب کہ دوسرے بعض اسے مصری زبان کے ساتھ مقید نہیں کرتے، بلکہ اسے عام قرار دیتے ہیں۔

ابن سیدہ فرماتے ہیں کہ ابن الاعرابی کا قول اس بارے میں صحیح ہے کہ بیہ ورقہ ا کے معنی میں ہے۔ •

لفظ بطاقة كاثبوت حديث سے

لفظ بطاقة كااستعال حديث شريف ميں بھى آيا ہے، حضرت عبدالله بن عمروبن عاص رضى الله عنهما كى روايت ميں ہے:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله سيخلص رجلاً من أمتي على رؤس الخلائق يوم القيمة، فينشرعليه تسعة وتسعين سجلاً، كل سجل مثل مدالبصر، ثم يقول: أتنكرمن هذا شيئاً؟أظلمك كتبيتي الحافظين، فيقول: لايارب!، فيقول: أفلك عذرٌ؟، فيقول: لايارب!، فيقول: المى! إن لك عندناحسنة ؛فإنه لاظلم عليك اليوم، فتخرج بطاقة فيها: أشهدأن لاإله إلاالله وأشهدأن عليك اليوم، فتخرج بطاقة فيها: أشهدأن لاإله إلاالله وأشهدأن البطاقة مع هذه السجلات ؟، فقال: إنك لا تظلم، قال: فتوضع السجلات في كفة، فطاشت السجلات وثقلت السجلات وثقلت

<sup>(</sup>لسان العرب لابن منظور: حرف القاف، تحت مادة ب ت ق: ١٠١/١ ، قديمي

البطاقة، فلا يثقل مع اسم الله شيُّ". •

الله تعالی قیامت کے دن سب لوگوں کے سامنے میر ہے ایک امتی کولائیں گے، اس کے سامنے اس کے (اعمال نامے)کے ننانوے دفتر کھولیں گے، ہردفتر تاحدنگاہ لمباہوگا، پھرارشادفر مائیں گے: کیاتوان میں سے کسی چیز کاانکاری ہے، کیامیرے لکھنے والے (حفظہ ) فرشتوں نے تجھ برظلم کیاہے؟ تووہ بندہ عرض کرے گا:نہیں اے میرے رب! پھر(اللہ تعالی) ارشاد فرمائیں گے: کیا تیرا کوئی عذر ہے؟ لیعنی ان اعمال ناموں کے بارے میں) تووہ بندہ کیے گا:نہیں اے میرے رب!، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے: آج تم يركوتى ظلم بين كياجائے گا، يس ايك كاغذ (كائكرا) نكالا جائے گاجس ميں: "أشهد أن لاإله إلاالله وأشهدأن محمداً عبده ورسوله" (كهابوابوكا)، الله تعالى فرمائيس ك: اس کاوز ن کروالو، وہ بندہ عرض کرے گا: اے میرے رب!اس چھوٹے سے کاغذ کے مکڑے کان بڑے دفتر وں کے ساتھ کیا مقابلہ، تواللہ ارشادفر مائیں گے کہ آپ کے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے گا، راوی کہتے ہیں: پھران دفتر وں کوایک بلڑے میں اوراس کاغذ کو (جس میں کلمہ لکھا ہوا ہوگا) دوسرے بلڑے میں رکھا جائے گا، تووہ دفتروں والا بلڑا ہوا میں اڑنے لگے گا اور وہ کا غذ بھاری ہوجائے گا ، اللہ تعالی کے نام سے کوئی چیز بھاری نہیں ہو سکتی۔ خلاصہ بیہ ہوا کہ بطاقۃ ایک صبح عربی کلمہ ہاور بیکا غذ (کے مکڑے) یا یرجی کے

<sup>(</sup>رواه الترمذي في سننه، كتاب الإيمان، باب جاء فيمن يموت وهويشهدأن لاإله إلاالله: ٥/٥ ٤، رقم الحديث ٢٦٣٩، دارالكتب العلمية، وابن ماجه، في سننه كتاب الزهد، باب مايرجي من رحمة الله يوم القيمة: ٥/١ ٧٦، ٢٧٢، رقم الحديث: ٠٠٤٠، دارالجيل، بيروت، والحاكم في المستدرك على الصحيحين، كتاب الإيمان: ١٠١/١، رقم الحديث: ٥، قديمي كراتشي)

معنی میں مستعمل ہے، یہی بطاقات کا اصلی معنی ہے، پھر زمانے کے گزرنے کے ساتھ اس میں ترقی ہوئی اور یہ دھات سے بنایا جانے لگا، اس پرکارڈ نمبراور حامل کارڈ کانام کھدا ہوا ہوتا ہے، پھراس میں مزید تی ہوئی اور یہ پلاسٹک سے بنایا جانے لگا۔ • کارڈ کی فنی اور اصطلاحی تعریف

پلاسٹک کابناہواہ۔ ۵ سینٹی میٹر ہے ۔ ۸ سینٹی میٹر تک کاایک مستطیل گلڑا جس پر حامل کا نام، اور حامل کارڈ کی ظاہری کیندہ کا نام، اور حامل کارڈ کی ظاہری علامت (اگرموجود ہوتو) جلی حروف میں لکھے ہوئے ہوتے ہیں۔کارڈ کی عالمی سمینی اور بینک کی مخصوص علامت واضح طور پر پرنٹ ہوئی ہوتی ہے۔اس کی پشت پر بعض اہم معلومات درج ہوتی ہیں، جیسے کارڈ کی نوعیت، اس کا سیریل نمبر اور کارڈ ہولڈر کاشخصی نمبر، بینک اور کارڈ جاری کنندہ کی مہراور کارڈ حاری کنندہ کارابطہ اور پیتہ اور کارڈ ہولڈر کاشخصی کے دستخط وغیرہ۔ •

ایک اورجگهاس کی تعریف کچھ یوں بیان کی گئ ہے:

یہ بلاسٹک یاکسی دھات کا بناہوا ایک کارڈ ہے، جسے با آسانی اپ پاس محفوظ رکھا جاسکتا ہے، اس پرکارڈ جاری کیے جانے کی تاریخ، اس کے ختم ہونے کی تاریخ، کارڈ کا مخصوص نمبروغیرہ ایک خاص طریقے سے ابھرے ہوئے یا کندہ ہوتے ہیں، یہ ایک ایسی دستاویز ہے جو جاری کرنے والا بینک کسی ایسے خص یا ادارے کو جاری کرتا ہے جس کا بینک کے ساتھ اس کارڈ کے اجراء کے سلسلے میں معاہدہ ہنوا ہوتا ہے۔

<sup>(</sup>البطاقات الائتمانية، تعريفها وأخذالرسوم على إصدارهاوالسحب النقدي بها، ص: ٢٠١)

<sup>(</sup>البطاقات الدائنية للعصيمي، ص: ٩٥)

<sup>(</sup>سودى بينكارى اوراسلامى بينكارى، ص:۵۸)

# كريدث (الائتمان) كى لغوى اورا صطلاحى تعريف

کریڈٹ انگریزی زبان کی اصطلاح ہے، کریڈٹ عصرحاضر کے معروف معنی میں پہلے استعال نہیں، ہوا، البتہ اس کے شواہدا وراستینا س بعض حضرات نے ذکر کیے ہیں، جوعنقریب آیے حضرات کے سامنے بیان کیے جائیں گے۔

کریڈٹ (Credit) کے معنی کے بارے میں اقتصادیات سے بحث کرنے والے معاصرعلاء میں اختلاف ہے، اس میں دوقول ہیں، ایک قول یہ ہے کہ کریڈٹ (الائتمان) قرض کے معنی میں ہے، جسیا کہ ڈاکٹر عبدالو ہاب ابوسلیمان کی رائے ہے، جب کہ ان کے علاوہ باقی حضرات اسے اعتاد کے معنی میں لیتے ہیں، ان میں سے ہرایک کی تفصیل پیش خدمت ہے۔

# قول اول: كريد يشبمعني الإ قراض

ڈاکٹر ابوسلیمان عبدالوہاب صاحب کہتے ہیں کہ عام طورسے ماہرین اقتصادیات اور بینکار جفر ات کریڈٹ کا ترجمہ الائتمان (جمعنی اعتاد) کے کرتے ہیں، اور وہ اسے کریڈٹ کا ترجمہ قرار دیتے ہیں، جب کہ انگٹش ڈ کشنریوں کی مراجعت سے اس کے بہت سارے معانی سامنے آتے ہیں۔ عام طورسے اس کا اطلاق آدی کے مرجے، اس کی عزت وتو قیراورنست پرہوتا ہے، کسی کی برابری کا اعتراف کرنا، اچھی شہرت، ابتداء واعتاد اور بینک میں موجود اس کے اکا وُنٹ اور بیلنس کو بھی انگریزی میں کریڈٹ کہتے ہیں، اس طرح شن کی ادائیگی سے قبل اپنی ضروریات اس طرح شن کی ادائیگی میں معتمد ہونے کی وجہ سے اس کی ادائیگی سے قبل اپنی ضروریات کے حصول پرقدرت پانا، کسی کے حصوں کا اعتراف کرنا، امتحان میں امتیازی مرتبے سے کے حصول پرقدرت پانا، کسی کے حصوں کا اعتراف کرنا، امتحان میں امتیازی مرتبے سے کا میاب ہونے کی وجہ سے ملنے والے بلندعلمی مرتبہ، اور تجارتی معاملات میں شہرت اور

مرتبہ وغیرہ کے معنی میں بھی مستعمل ہے۔ 0

یمی وہ معانی ہیں جن سے ائتمان کے معنی کی تخصیص ہوتی ہے جو کہ اس بحث کا محور ہے۔

سب سے سب سے (Card) کے بھی بہت سارے معانی ہیں، ان میں سے سب سے مشہوراورمعروف بیے کہ کارڈ پلاسٹک کے بنے ہوئے اس ٹکڑے کو کہتے ہیں، جسے کوئی بنک جاری کرتا ہے، یا کوئی اورادارہ، کارڈ ہولڈر کے لیے، اس پرکارڈ ہولڈر سے متعلق بعض اموردرج ہوتے ہیں، اگر کریڈت کے قبیل سے ہوتو اسے نقدرتم کے حصول یادین کے حصول کی غرض سے جاری کیا جاتا ہے۔ •

کریڈٹ کارڈ کے معنی آ کسفورڈ ڈکشنری میں یوں ندکور ہے: کارڈ ہولڈ رکے لیے بینک یاکسی اورادارے کی طرف سے جاری کردہ کارڈ ، اشیاء ضرورت کوبصورت دین حاصل کرنے کے لیے۔

امریکہ کی فیڈرل گورنمنٹ نے تجارتی اورا قضادی قانون میں وضاحت کی ہے کہ کریڈٹ کا مطلب ہیہ ہے کہ دائن کسی شخص کو مستقبل میں ادائیگی کی بنیاد پر قرض فراہم کر کے میاشیاء کی فروختگی اور خدمات کی فراہمی کی وجہ سے وجود میں آنے والا دین ،جس کی ادائیگی بعد میں کی جائے گی۔

## برطانیہ کے قانون برائے اقراض میں صراحت کردی گئی ہے کہ کریڈٹ سے

The Concise Oxford Dictionoey(Printed in U.S.A Cretid) () (۲۰ بحواله: البطاقات البنكية للدكتور عبدالوهاب: ۲۰)

<sup>(</sup>المرجع السابق)

<sup>(</sup>المرجع السابق)

مرادوہ دین ہے جونفذ کی شکل میں ہو، یا دوسری کسی مالی صورت میں ہو۔

اس تفصیل کے بعد ڈاکٹر عبدالوہاب صاحب کہتے ہیں کہ ماقبل کی بحث سے یہ واضح ہوگیا ہے کہ کریڈٹ تجارتی اوراقتصادی اقراض (قرض فراہم کرنے) کے معنی میں مستعمل ہے۔

اس کے بعد کہتے ہیں کہ اس نوع کے کارڈوں کے لیے مناسب عنوان "بطاقات کے معاجم سے دوتعریفیں "بطاقات کے معاجم سے دوتعریفیں مزیداس کی تائید میں ذکر کی ہیں۔

# قول ثانی: کریڈٹ جمعنی الثقه (اعتماد)

عام ماہرین اقتصادیات کے نزدیک کریڈٹ اس اعتاد کو کہتے ہیں جس کے نتیج میں کوئی شخص یا مالیا اتی ادارہ اسے متعقبل میں ادائیگی کی بنیاد پر ضروریات پوری کرنے کی قدرت دیتا ہے۔ •

# الائتمان كى لغوى اوراصطلاحى تعريف

الائتمان"الأمان"اور"الأمانة" سے باب اقتعال كامصدر ہے، جب كمالاً مان، سچائى، اطمينان، عہد، طرف دارى كو كہتے ہيں، اور مامون بر (جس كے ذريعے دوسر سے كوامن والا بنيا جاتا ہے) وہ اعتماد ہے۔

أمن عملى ماله عند فلان، ال وقت كهاجاتا ب جب مال كوكسى كے ضمان ميں ركھوايا جاتا ہے، اور جب كسى معاملے ميں كسى كوامين (امانت دار) بنايا جائے تو كها جاتا

<sup>(</sup>البطاقات البنيكةللدكتور عبدالوهاب، ص: ٢٠ - ٢٧)

<sup>(</sup>البطاقات الائتمانية للدكتورصالح بن محمدالفوزان، ص: ٢)

<sup>(</sup>محيط المحيط لبطرس البستاني، ص: ١٧، مكتبة لبنان بيروت)

ہے کہ ائتمن فلاناً علی کذا. 10 اور أمنت غیری، میں نے دوسرے کوامن دے دیا، اور جس چیز کے ذریعے امان دیا جاتا ہے وہ تقداوراعمّا دے۔

ماہرین اقتصادیات کے نزدیک ائتمان کی تعریف ہے کہ' موجودہ قیمت (یعنی اشیاء سامان وغیرہ) کا تبادلہ کرنااس کے برابر قیمت مؤجلہ کے وعدے کے مقابلے میں اور غالبًا یہ قیمت نفذ میں ہوتی ہے۔

بعض حضرات نے اس کی تعریف کچھ یوں کی ہے کہ فوری ادائیگی کیے بغیراشیاء وسامان ، یا خدمات کے استعمال کاحق فراہم کرنا۔ ۞

جب کہ بینک کی اصطلاح میں ایسے عقد کو کہتے ہیں جس کے نتیجے میں وہ کسی شخص کو کہتے ہیں ہمان اس قرض کو کہتے ہیں مبلغ کا اعتماد جاری کرتا ہے۔ اور مالیاتی شعبوں میں استمان اس قرض کو کہتے ہیں جو بینک کسی بھی شخص کو فراہم کرتا ہے۔ 4

اس میں کوئی شک نہیں کہ بیدائتمان اس اعتاد پربینی ہے، جس کا اس شخص میں ہمر پورطور سے پایا جانا ضروری ہے جواس کی وجہ سے سہولیات سے فائدہ اٹھا تا ہے۔
فقہائے متقد مین میں سے کسی نے بھی ائتمان کی اصطلاحی تعریف ذکر نہیں کی ہے، البتہ قرآن وحدیث میں اس کی طرف اشارات واردہوئے ہیں، قرآن مجید میں الله

<sup>(</sup>المنجدفي اللغة والإعلام، ص: ١٨، دارالشرق، بيروت)

<sup>(</sup>لسان العرب لابن منظور: ١٠٦/١، دار الحديث، القاهرة)

 <sup>(</sup>النظرية الاقتصادية، أحمد جامع: ٢ / ٢٤، دارالنهضة العربية، القاهرة)

 <sup>(</sup>موسوعة المصطلحات الاقتصادية والإحصائية، هيكل عبدالعزيزفهمي، ص: ١٩٢،
 دارالنهضة العربية، لبنان بيروت)

<sup>@ (</sup>بطاقات الائتمان البنكية في الفقه الإسلامي، ص: ٤٤)

 <sup>(</sup>موسوعة المصطلحات الاقتصادية، ص: ٣، مكتبة القاهرة الحديثية)

تعالی کاارشادگرامی ہے:

ترجمہ: اے ایمان والو! جب معاملہ کرنے لگوادھار کا ایک معیاد عین تک اس کولکھ لیا کرؤ'۔ (بیان القرآن)

اس آیت کریمه میں دین سے متعلق بہت سارے احکام بیان ہوئے ہیں ، اللہ تعالیٰ نے دین کی کتابت اور اس پر گواہ قائم کرنے کا حکم دیا ہے اور اس کے حمن میں ائتمان کی طرف بھی اشارہ ہوتا ہے ، کیوں کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے:

﴿ فَإِن أَمِن بِعضَكُم بِعضاً فَلِيؤِدالذِي اؤْتَمَن أَمَانِتِه وَلِيتِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ا

ب ترجمہ: (جس شخص کا عتبار کرلیا گیاہے) اس کوچاہیے کہ دوسرے کاحق ادا کرے، اور اللہ تعالی سے جو کہ اس کا پرور دگار ہے ڈرے۔ (بیان القرآن) معنی یہ ہے کہ حالت سفر میں اگر کا تب، گواہ اور رہن بھی دستیاب نہ ہوتو مہیون پراعتا دکرنا چاہیے کیوں کہ اسے دین کی ادائیگی کا تھم دیا گیا ہے، علامہ زمحشری فرماتے ہیں کہ اس آیت میں مہیون کواس بات پرابھارا گیا ہے کہ دائن کے حسن طن پر پوراپور الترے اور اسے اس کاوہ حق اداکرے، جس میں اس نے اس پراعتا دکیا تھا۔ 

اور اسے اس کاوہ حق اداکرے، جس میں اس نے اس پراعتا دکیا تھا۔ 

●

<sup>(</sup>البقرة: ٢٤٢)

<sup>(</sup>البقرة: ٢٤٣)

 <sup>(</sup>الـزمـخشـري، أبـوالـقـاسـم جـارالله محمودبن عمربن أحمد، تفسيرالكشاف عن
 حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل: ٣٢٤/١، دارالكتب العلمية)

بعض مفسرین نے ائتمان کی اصطلاح کومدیون پراعتاد کے معنی میں استعال کیا ہے، جبیا کہ علامہ طبری نے بعض سلف سے فال کیا ہے:

"أنه ليس لرب الدين ائتمان المديون وهوواجدإلى الكاتب والكتاب والإشهادعليه سبيلًا.

یعنی دائن کے لیے بید درست نہیں کہ وہ کا تب، کتاب، اور گواہوں کی موجودگی میں مدیون پراعتاد کرے، بلکہاہے جاہیے کہ وہ کتابت کروائے اور گواہ قائم کرے۔

حدیث شریف میں ائتمان کے عمومی معنی کی طرف اشارہ ملتا ہے: حضرت عمروبن شعیب کی رویات میں: "لاضمان علی مؤتمن". 

اور حضرت الوہریرہ رضی اللہ عنی مؤتمن کی اور حضرت الوہری اللہ عنہ کی روایت میں ہے: "أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك".

ان دونوں صدیثوں میں حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ''مؤتمن'' کااطلاق اس شخص پر فر مایا ہے جود وسرے کے مال کواس کی اجازت سے امانت رکھے۔

انہی اشارات کی بنیاد پربعض حضرات نے یہ تعریف کی ہے: اعتادہی کی بناپردوسرے کو مال فراہم کیاجا تاہے، جائے عین مال میں تصرف کی غرض ہے ہو، جیسے دین یاضان کی صورت میں یا منفعت میں تصرف کی غرض ہے ہو، جیسے عاریت، یا حفاظت کی غرض سے ہو، جیسے عاریت، یا حفاظت کی غرض سے ہو، جیسے والیت میں ہوتا ہے۔ €
سے ہو، جیسے ودیعت یااس میں تصرف کا اختیار دیا جائے ، جیسے وکالت میں ہوتا ہے۔ €

<sup>(</sup>الطبري، أبوجعفرمحمدبن جرير، جامع البيان في تفسير القرآن (البقرة: ٢٨٣): ٩٣/٣، دار المعرفة بيروت الطبعة الثالثة، ١٣٩٨ه ١٩٧٨م)

 <sup>(</sup>الدارقطني، أبوالحسن علي بن عمر، سنن الدارقطني: ٣/٤٧، رقم الحديث:
 ٧٥ ١٨ دارالمعرفة بيروت)

<sup>(</sup> سنن الترمذي: ٢٤٤٢ ٥، دارإحياء التراث العربي)

<sup>﴿</sup> وَبَطَاقات الائتمان البنكية في الفقه الإسلامي، ص: ٤٦)

www.besturdubooks.net

ائتمان کی ایک تعریف بیمی کی گئی ہے کہ کی بھی شخص پراعتماد کرتے ہوئے بینک اس کی طلب پراسے ایک معین مقدار میں مال استعال کرنے کی اجازت دے دیتا ہے۔ • فرض ائتمان بمعنی اعتماد کے، لیمی ائتمان کا معنی اعتماد کرنا بیزیادہ درائج ہے کہ اس کا معنی اقراض سے کیا جائے ، اس کی مزید تا ئیدورج ذیل وجو ہات سے بھی ہوتی ہے:

امقرض براہ راست مال فراہم کرتا ہے، جب کہ ائتمان (اعتماد) میں کسی بھی شخص کواپنی حوائج پوری پوری کرنے کی قدرت دی جاتی ہے، اس اعتماد پر کہ وہ بعد میں ان کی ادائیگی کردے گا۔

۲- مالِ قرض پر قبضہ کرتے ہی وہ مقرض کے ذمہ لازم ہوتا ہے، جب کہ ائتمان کی صورت میں جس پراعتماد کیا گیااس کے ذمہ کوئی چیزاس وقت تک لازم نہیں ہوتی جب تک کہ وہ عملاً کوئی تصرف نہ کرے۔

۳-قرض کوانگریزی میں Loan کہتے ہیں، جب کہ ائتمان کوکریڈٹ (Credit) کہاجا تا ہے۔ **©** 

عربی، عجمی واقتصادی اور فقهی مراجع میں کریڈٹ کارڈز کی اصطلاحی تعریف کربی ہجمی واقتصادی اور فقهی مراجع میں متعدد تعریف کریڈٹ کارڈ کی اب تک عربی عجمی واقتصادی اور فقهی مراجع میں متعدد تعریفات ذکر کی گئی ہیں، یہاں ان میں سے بعض کوذکر کیا جاتا ہے:

ا - مجمع الفقه الإسلامی جده نے اپنے ایک اجلاس جوے - ۱۱/۱۱/۱۲/۱۱ همیں ہوا، قرار دارنمبر (۷۱/۵۲) کے ذریعے کریڈٹ کارڈز کی تعریف درج ذیل الفاظ میں کی ہے: "پیدا یک سند ہے، جو جاری کنندہ ایک عقد کی بناء پرکسی شخص حقیقی یا معنوی

<sup>(</sup>البطافات الائتمانية لصالح بن الفوزان، ص: ٢)

<sup>(</sup>البطاقات الائتمانية للدكتورصالح اللفوزان، ص: ٣)

کوفراہم کرتا ہے، اوروہ اس کواس سند کے ذریعے اشیاء کی خریداری اور سہولیات کے حصول پر قدرت دیتا ہے، اس پرفوری ادائیگی واجب نہیں ہوتی، کیوں کہ جاری کنندہ اس کی طرف سے ادائیگی کی ذمہ داری قبول کرتا ہے (اس شرط پر کہ وہ بعد میں اسے اداکر دے گا) بعض جاری کنندہ ایک معین مدت کے بعد غیر اداشدہ بلوں کی مقدار پر جرمانے کے نام سے سودی فوائد حاصل کرنے ہیں'۔ • بلوں کی مقدار پر جرمانے کے نام سے سودی فوائد حاصل کرنے ہیں'۔ • بیر سمجہ المصطلحات التجاریة والتعاونیة' میں کریڈٹ کارڈز کی تعریف

معجم المصطلحات التجارية والتعاولية من تريدت المرادري ترجي ... عبر المصطلحات التجارية والتعاولية من تريدت المردري ترجي يجدد يول كي تن م

" یہ ایک کارڈ ہے جو بینک اپ عمیل کے لیے جاری کرتا ہے، اوراسے قدرت دیتا ہے کہ وہ متعینہ مقامات پریہ کارڈ پیش کر کے اشیاء وخدمات حاصل کرسکتا ہے، اوراشیاء وخدمات فراہم کرنے والا تاجرصارف کا دستخط شدہ بل جاری کنندہ کو دیتا ہے (تا کہ وہ اس کی قیمت اداکر ہے) تو وہ اس کی قیمت اداکرتا ہے، پھر بینک اپ صارف کو ہر مہینے ایک بل جاری کرتا ہے، جس میں یا تو اس کے ذمہ واجب الاً داء رقم فرکور ہوتی ہے، یااس کے اکا وَنٹ سے اس مقدار کے برابر وصول کی گئی رقم کی رپورٹ درج ہوتی ہے، یااس کے اکا وَنٹ سے اس مقدار کے برابر وصول کی گئی رقم کی رپورٹ درج ہوتی ہے، یا اس

ڈ اکٹر محمد عصیمی نے اس کی تعریف درج ذیل الفاظ میں کی ہے:

'' تین اطراف کے درمیان عقد کے نتیج میں وجود پانے والے ائتمان کی ادائیگی کا آلہ، جسے ایک تجارتی بینک جاری کرتا ہے، اس کے حامل کو بعض خاص عقو دوخد مات کی سہولت فراہم کرتا ہے'۔

<sup>(</sup> مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ع ١٢ ج: ٣: ٢٧٦)

<sup>(</sup>معجم المصطلحات، أحمدذكي بدوي، ص: ٦٢، دارالنهضة العربية بيروت)

اس تعریف میں ایک اہم نکتے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اوروہ Revoluing)

(Cretid) ہے، مطلب یہ ہے کہ بینک حامل کی طرف سے پہلے سو فیصد اوا نیکئی کرتا ہے،

پر کارڈ ہولڈرکواس کی اوا نیگی قسط وار کرنے کی سہولت ویتا ہے، اور بینک اس پر سودی میشن

لیتا ہے۔ •

اس کے علاوہ بھی کئی حضرات نے مختلف تعبیرات کے ساتھ کریڈٹ کارڈز کی تعریف کی ہے، طوالت کے خوف کی وجہ سے ان سے اعراض کیا جاتا ہے۔

بعض حفرات نے (Debit Card) اور (Charge Card) کوبھی کر یڈٹ کارڈز کی عمومی تعریف میں داخل کیا ہے، جب کہ وہ اس کی تعریف میں اصالتا نہیں، بلکہ تغلیباً داخل ہوتے ہیں، ان تینوں قسموں میں سے ہرا یک کی علیحدہ تعریف اور فرق کوبھی عن قریب ذکر کیا جائے گا۔

ادائیگی کے اعتبارے کارڈ کی اقسام

ادائیگی کے اعتبار سے کریڈٹ کارڈ دوبڑی اقسام میں منقسم ہے:

(Limitid Credit Cards)-I

لمیٹڈ کریڈٹ کارڈ زان کارڈ وں کو کہتے ہیں جن میں وقت مقرر پردین کی ادائیگی کیمشت کی جاتی ہے، جیسے مروجہ اسلامی بینکوں کی طرف سے جاری کردہ کارڈ زاورڈ یبٹ (Debit) کارڈ زوغیرہ۔

(unLimitid Cretid Cards)-r

یہ وہ کارڈ زہوتے ہیں جن میں حامل کواختیار ہوتا ہے کہ دین کی ادائیگی کے مترروقت پریاتو کیمشت ادائیگی کرے یاقسط وارادا کرے، پہلی قشم (Limitid) اور

<sup>(</sup>البطاقات الدائنية للعصيسي، ص: ٨٩، ١١٥)

دوسری قشم (unLimitid) میں یہ بڑا فرق ہوتا ہے کہ پہلی قشم یعنی دین کی ایک مخصوص مقدار کی سہولت فراہم کی جاتی ہے، جب کہ دوسری قشم میں کوئی مخصوص مقدار متعین نہیں ہوتی ، بلکہ جتنا جا ہے اس سے استفادہ کیا جائے ،اس کی اجازت ہوتی ہے۔ اسے ٹی ایم کارڈ

A.T.M کارڈزکو کی میں 'بطاقات أجهزة الصراف الآلي"اوربطاقات الحساب الجاری (Current Account) کو الحساب الجاری (Current Account) کو کہتے ہیں، الحساب الجاری (پامال بطورامانت (پاقرض) کے کہتے ہیں، اس صورت میں صارف بینک کے پاس اپنامال بطورامانت (پاقرض) کے رکھوا تا ہے اور بینک اس کا ضامن ہوتا ہے، صارف کویے تی حاصل ہوتا ہے کہ وہ جب بھی جا ہے اسے واپس لے۔ 4

(Automatid Teller Machine Card) کارڈ کی تعریف (A.T.M

اے ٹی ایم کارڈ کی تعریف ان الفاظ میں کی گئی ہے:

''ادائیگی اوروصولیا بی رقم کا آلہ، جسے ایک تجارتی بینک جاری کرتا ہے، حامل کارڈ کو بینک کے پاس رکھوائے ہوئے اپنے مال کے بدلے جہاں چاہے نقدرقم حاصل کرنے کا اختیار ہوتا ہے اور چند مخصوص خدمات کی سہولت میسر ہوتی ہے۔ 

A.T.M

(Domestic Card)-I

یہ وہ کارڈ ہیں جوصرف کسی ایک ملک کے حدود کے اندراستعال کیے جاسکتے ہیں، بینکوں کے آپیں میں کیے گئے معاہدات کے تحت ان کارڈوں کوسی بھی بینک کی A.T.M

<sup>(</sup>المعجم الاقتصادي للدكتورجمال عبدالناصر، ص: ١٤٤، دارالمشرق الثقافي، عمان، الاردن)

<sup>(</sup>البطاقات المصرفية، ص: ٥٧)

مثین میں استعال کیا جاتا ہے، کارڈ جاری کنندہ کی طرف سے نصب شدہ مثینوں کو استعال کردہ کرنے کی صورت میں کوئی فیس وصول نہیں کی جاتی ہے، جب کہ دیگر بینکوں کی نصب کردہ مثینوں سے استفادہ کس صورت میں ایک مخصوص رقم فیس کی مدمیں کائی جاتی ہے۔

#### (International Card)-r

یکارڈ انٹریشنل کمپنیوں کے زیرانظام استعال کیاجا تا ہے، اس کارڈ کا حامل اسے
پوری دنیا میں جہاں بھی چاہے استعال کرسکتا ہے، جیسے (Visa International) کی
طرف سے جاری کردہ (Visa Electronic Card) اور Master کہنی کی
طرف سے جاری کردہ (Master Card) وغیرہ، یہ کارڈ عام طور سے بینک ہی جاری
کرتے ہیں، ان کا تعلق حامل کارڈ کے اکاؤنٹ کے ساتھ ہوتا ہے، اکاؤنٹ میں موجو درقم
کے بقدرہی وہ اس کارڈ کے ذریعے نقدی حاصل
کرسکتا ہے۔ •

# بإكستان ميں جارى شدەمختلف كريدے كارۋ

بین الاقوامی کمپنیوں کی سر پرستی میں پاکستان میں بھی ایک عرصے سے کریڈٹ کارڈ جاری کیے جارہے ہیں،مقامی طور پر بینکوں سے درج ذیل کارڈ جاری کیے جاتے ہیں:

ا-ماسٹر کارڈ

۲-ویزا کارڈ

٣- ڈائنرز کلب کارڈ

٧٧- يوني كارۋ

۵- حبیب بینک کارڈ

<sup>(</sup>البطاقات الدائنية: ١٤٢، ٢٦)

۲-شی کارڈ

-MCB-کارڈ O م

٨- يونا ئىلىر بىنك كارد

9 – بینک الفلاح کارڈ 🗗 ۔

۱۰۔اس کے علاوہ کئی بینک اسلامی کالیبل لگا کرمختلف نام کے کارڈ جاری کررہے میں ،سب سے زیادہ کارڈ'' بینک الفلاح'' کی طرف سے جاری کیے گئے ہیں۔

جیسے جیسے سے مایہ دارانہ نظام دنیا پراپنے بنج گاڑے جارہا ہے اور تجارتی واقتصادی دنیا میں اس کو ترقی حاصل ہورہی ہے، تو وہ مطلق العنان آ مرکی طرح اپنی مرضی سے پالیسیاں جاری کررہا ہے، اس کے تناسب سے معاشرے میں ان کارڈوں کو بھی رواج حاصل ہورہا ہے، اوگ آ ہتہ آ ہتہ اپنے معاملات ان کارڈوں کے ذریعے انجام دینے لگے ہیں، نہ جانے سرمایہ داریت کا یغبارہ کب بھٹے گا اور دنیا کوسودی نظام سے نجات مل جائے گی۔

ائتمان کی بنیاد برجاری کیے جانے دالے کارڈ کی اقسام

ائتمان کی بنیاد پرجاری کیے جانے والے کارڈ بعض صفات میں مشترک ہونے کی وجہ سے تین بنیادی اقسام میں منقسم ہیں ، اگر چہ کارڈ کی ظاہری صورت اور نام سے اس کی حقیقت کا معلوم ہونا ایک مشکل امر ہے ، جب تک اس کی ماہیت اور شرائط کا مکمل علم نہ ہو۔

وه تين قتمين درج ذيل بين:

ا- ڈیبٹ کارڈ (Debit Card)

🛈 ( كريدُ ك كاروُ كى تاريخُ ،تعارف ،شرعی حثیت ،ص:١٦)

(سودي بينکاري اوراسلامي بينکاري، ص: ٦٣)

(بطاقات الائتمان البنيكة في الفقه الإسلامي، ص: ١٩) www.besturdubooks.net

اس نوع كارو كوع بي زبان ميس "بطاقة الخصم، بطاقة الخصوم، البطاقة المحسم الرصيد" بهي البطاقة المداينة، • بطاقة الحسم اوربطاقة السحب المباشر من الرصيد" بهي كمتح بين - •

لغت میں خصم کو تی کو کہتے ہیں ، مدیون قرض دارکو کہتے ہیں ، مشم فیصله کرنے اور خالے کو کہاجاتا کرنے اور ختم کرنے کو کہاجاتا کرنے اور ختم کرنے کو کہاجاتا ہے۔ کہ سحب وضع اور منہا کرنے اور نکا لئے کو کہاجاتا ہے ، تو گویامعنی بیہ ہوا کہ کو تی کارڈ، قرض (یادین) کی ادائیگی کا کارڈ (دین) ختم کرنے کا کارڈ اور بیلنس سے فوری وضع ومنہا (ادائیگی) کرنے والا کارڈ وغیرہ۔

اس کارڈ کے اجراء کے لیے صارف کا (کارڈ جاری کنندہ کے) بینک یا کسی دوسرے بینک میں اکاؤنٹ میں ایک مخصوص دوسرے بینک میں اکاؤنٹ کا ہونا ضروری ہے ، اوراس اکاؤنٹ میں ایک مخصوص مقدار سے کم کرنے مقدار تک بیلنس کا ہونا بھی ضروری ہے ، اوراس بیلنس کواس مخصوص مقدار سے کم کرنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے۔

صارف جب بھی اس کارڈ کواستعال کرتا ہے اور اس کے ذریعے خریداری یا کوئی اور خدمت وغیرہ کے اور خدمت وغیرہ کے اور خدمت حاصل کرتا ہے، توبینک تاجر کی طرف سے اس خریداری وخدمت وغیرہ کے بل (جو کہ حامل کارڈ کا دستخط شدہ ہوتا ہے) کی وصولیا بی پرفوراً کارڈ ہولڈر کے اکا وَنٹ سے

<sup>(</sup> بطاقة الائتمان لبكربن عبدالله، ص: ٧)

 <sup>(</sup>البطاقات الائتمان البنكية، ص: ٨٠)

<sup>🗇 (</sup>القاموس الاصطلاحي، وحيد الزمان كيرانوي: ۴۸۹، ۴۲۰،۲۸۹، دارالا شاعت )

٣ (حواله سابق)

<sup>(</sup>حواله سابق)

<sup>(</sup>بطاقات الائتمان للزحيلي، ص: ٦)

② (بطاقات الائتمان للقري، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ع: ٨، ج: ٢: ٥٨١)

اے منہا کرتا ہے۔ • کارڈ جاری کنندہ سوائے کارڈ جاری کرنے کی فیس کے اس پر کوئی اور فیس نہیں وصول کرتا ہے۔ •

### ڈیبٹ کارڈ سے حاصل ہونے والی خدمات

کارڈ ہولڈر مذکورہ کارڈ کے ذریعے درج ذیل خدمات حاصل کرسکتا ہے:

۱-اشیاء کی خریداری اور کارڈ کے ذریعے ادائیگی، کیوں کہ دوکا ندار کے لیے بیمکن

ہے کہ دہ کارڈ کے ذریعے فروخت کی ہوئی اشیاء کی قیمت اپنے اکاؤنٹ تک پہنچائے۔

۲-ضرورت کے مطابق نقدر قم نکالنا۔

عدم مندف کے مطابق نقدر قم نکالنا۔

عدم مندف کے معالی تعدر قرم منتقل

س-انٹرنیٹ کے ذریعے اپنے اکاؤنٹ سے کسی اور کے اکاؤنٹ میں رقم منتقل کرنا۔ **©** 

اس کارڈ کے ذریعے ائتمان (اعتاد) کی بنیاد پرنہ قرض ملتاہے اور نہ ہی کوئی اور خدمت فراہم کی جاتی ہے، بعض کمپنیاں یہ کارڈ مفت دیتی ہیں، عام طور پرفیسوں کا بوجھ نہیں ڈالا جاتا ہے، البتہ اگرصارف نے کارڈ جاری کنندہ کے علاوہ کسی دوسری کمپنی کے واسطے سے رقم نکلوائی، یا کوئی اور خریداری کی، تواس کی فیس کی جاتی ہے۔ عالب طور سے یہ کارڈ کسی بھی ملک کے حدود کے اندر، جہاں اس بینک کی شاخیس ہوں، اور وہ کمپیوٹرائز ڈ نظام سے منسلک ہوں، جس سے صارف کے اکاؤنٹ اور بیلنس کا پہتہ چاتا ہے،

<sup>(</sup>البطاقات البنكية، ص: ٨٠)

<sup>(</sup>حكم البطاقات الائتمانية للدكتور محمدمحروس الأعظمي، ص: ٢، بحث مقدم إلى مجمع الفقه الإسلامي في الهند: ١٤٢٦ه)

<sup>(</sup>بطاقت الائتمان للزحيلي، ص: ٦)

٣ (حوالاسابق)

وہاں استعمال کیا جاسکتا ہے۔ بعض کمپنیاں کارڈ کوقبول کرنے والے تا جروں سے فروخت کی گئی اشیاءاور خدمات کے تمن سے کمیشن لیتی ہیں۔ •

کارڈ ہولڈرکواس بات کی اجازت نہیں کہ وہ اکا ؤنٹ میں موجود بیلنس سے بڑھ کرکوئی خریداری یا خدمت حاصل کرے کہ وہ مدیون بن جائے ، البتہ بعض مؤسسات اس کارڈ پرقرض کی سہولت بھی فراہم کرتی ہیں ، اس وقت یہ کریڈٹ کارڈ کہلانے کا زیادہ مستحق ہوگا، بنسبت اس کے کہاس کوڈ یبٹ کارڈ کہا جائے۔

چوں کہ اس کارڈ کے ذریعے صارف کو قرض فراہم نہیں کیا جاتا ہے، صارف کے اکا وَنٹ سے خریداریوں کی قیمت فوراً وصول کی جاتی ہے، اس وجہ ہے اس کوفوری ادائیگی کارڈ بھی کہا جاتا ہے۔

A.T.M کارڈ کوبھی اس نوع کے کارڈوں میں شارکیا جاتا ہے، کیوں کہ اس میں بھی صارف کا بینک میں اکا ؤنٹ ہونا ضروری ہوتا ہے۔ 🎱

ڈاکٹر علی القری کہتے ہیں کہ ڈیبٹ کارڈ کریڈٹ کارڈ زمیں سے نہیں،
اور کریڈٹ کارز کے بارے میں جب گفتگو کی جاتی ہوتا
ہے۔ کا ایک دوسری جگہ کھتے ہیں کہ ہم نے پہلے یہ بتایا کہ Debit Card کریڈٹ
کارڈ میں ہے نہیں، اور نہ ہی اس کی کوئی زیادہ اہمیت ہے، روز بروزاس کا تعامل کم ہوتا

<sup>(</sup> بطاقات الائتمان، للزحيلي، ص: ٦)

<sup>(</sup>البطاقت البنكية، ص: ٨٢، ٨٣)

<sup>· (</sup>بطاقت الائتمان النبكية في الفقه الإسلامي، ص: ٢٠)

 <sup>(</sup>بطاقات الائتمان للقري، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ع٨: ٢٦٤)

<sup>@ (</sup>بطاقات الائتمان للقري: ٢٩٦/٧)

جارہاہے۔0

اس کارڈ کافاکدہ ہے کہ صارف نقدر قم ساتھ لے جائے بغیر سہولت و آسانی سے نقدی، اشیائے ضرورت اور دیگر خدمات حاصل کرسکتا ہے۔ ﴿ بعض بڑے یور پی (انگریزی) بینکول نے (Switch Card) اور Barclay Card) کے نام سے اس طرح کے کارڈ جاری کیے ہیں، تا کہ حامل کی طرف سے کی گئی خریداریوں کی ذمہ داری انہیں قبول کرنا نہ پڑے، ۵ جنیہ سے زائد ضمان کو وہ قبول نہیں کرتے ہیں۔ ﴿ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ ا

سوچ کارڈ (Switch Card) ایک قسم کاالیکٹرانک ڈیبٹ کارڈ ہوتا ہے، جو کہ تجارتی مراکز وغیرہ میں ادائیگی کے لیے استعال کیاجاتا ہے، دوکان دار بیچے گئے سامان وغیرہ کی قیمت کارڈ ہولڈر کے اکاؤنٹ میں منتقل کرلیتا ہے، یہ دراصل ڈیبٹ کارڈ کی بی ایک قسم ہے۔ 🍎 کارڈ کی بی ایک قسم ہے۔ 🗨

# ڈیبٹ کارڈ کے جواز کی شراکط

ڈیبٹ کارڈ کے جواز کے لیے عام طور سے دوٹر کیس بیان کی جاتی ہیں:

ا- کارڈ ہولڈرا پنے بیلنس سے نقذی ،اورخریداری کی سہولت حاصل کر ہے۔
۲-اس برکوئی سودی فائدہ حاصل نہ کیا جائے۔ 🍅

<sup>(</sup>المرجع السابق)

<sup>(</sup>بطاقات الائتمان البنكية في الفقه الإسلامي، ص: ٢٠)

<sup>(</sup>البطاقات البنكية للدكتور عبدالوهاب، ص: ٨٢)

<sup>(</sup>بینک سے جاری ہونے والے مختلف کارڈ کے شرعی احکام ، ص:۵۱)

<sup>@ (</sup>بطاقات الائتمان للزحيلي، ص: ٦)

اس کارڈ کے بارے میں حضرت مولا نامفتی محمد تقی عثانی صاحب زیدمجدہ نے "المعاییر الشرعیة" کی املائی تقریر میں تفصیلی بحث کی ہے،اس میں حضرت فرماتے ہیں:
السمعاییر الشرعیة "کی املائی تقریر میں تفصیلی بحث کی ہے،اس میں حضرت فرماتے ہیں:
اسی میں بیہ سوال نہیں ہوتا کہ مہینے پربل بھیج، پھرساٹھ دن انتظار کرے
اور پھرادا نیگی کی تا خیر میں سود گئے، وغیرہ وغیرہ، بیقصہ نہیں رہتا، بلکہ براہ راست ادا نیگر ہوجاتی ہے۔ •

#### نوٹ:

اس کارڈ اوراس پروصول کی جانے والی فیسوں کے بارے میں مزید تق او غور وفکر کی ضرورت ہے،اس کارڈ کی حقیقت سے صرف نظر کر کے صرف دوشر طوں کی بنیاد اس کوسند جواز فراہم کرنا غیرمخاط طرز عمل شار کیا جائے گا۔

### چارج کارڈ(Charge Card)

اس كارؤ كوعر في مين: "بطاقة الإقراض المؤقت الخالي من الزياد الربوية ابتداءً"، "بطاقة الوفاء المؤجل"، "بطاقة الخصم الشهري"، " "بطاة الائتمان والحسم الآجل" اور "بطاقة الائتمان لدين لايتجدد" كم الماجاتا ہے۔

یعنی متعین وقت کے لیے قرض لینے کا کار ڈجوابتداء میں سودی زیادتی سے خا ہوتا ہے، بعد میں ادائیگی کا کار ڈ، ماہا نہ ادائیگی کا کار ڈ، قرض اور مستقبل میں کٹوتی کا کار قرض اور غیر متجد ددین کا کار ڈ۔

<sup>(</sup>المعايير الشرعية، املائي افادات، ١٤٢٠ه، ص: ٩٥)

<sup>(</sup>البطاقات البنكية، ص: ٧٣)

<sup>(</sup>بطاقات الائتمان البنكية في الفقه الإسلامي، ص: ٢٠)

اس کارڈ کے ذریعے صارف خریداری کے مختلف معاملات انجام دے سکتا ہے،
اور دنیا بھر میں کہیں بھی خدمات حاصل کرسکتا ہے، اور کارڈ جاری کنندہ بینک کی شاخوں سے
بذریعہ مشینوں کے نقدر قم بھی نکال سکتا ہے۔ •

بذریعہ مشینوں کے نقدر قم بھی نکال سکتا ہے۔ •

چارج کارڈ کے چندمشہورانواع

اس نوع کے چندمشہور کارڈیہ ہیں: ۱-امریکن ایکسپریس (گرین) کارڈ ۲-ڈائنرز کلب کارڈ

کارڈ جاری کنندہ صارف کوایک معین وقت کے لیے دین کی سہولت مہیا کرتا ہے، خریداری کے وقت سے لے کربیلنس کی ادائیگی تک کا درمیانی وقفہ گویا ایک طرح مہلت ہے، کبھی یہ وقفہ ۵۵ دن کا اور بھی ۲۰ دن کا ہوتا ہے، صارف کو ماہوار کارڈ کے ذریعے کی گئ خریداریوں کے بل جھیج جاتے ہیں، جب صارف دی گئی مہلت کی مدت میں ادائیگی نہیں کریا تا تو کارڈ جاری کنندہ حسب معاہدہ اس پر مالی جرمانہ کرتے ہیں۔ 🗨

المعایر الشرعیة کی املائی تقریر میں حضرت مفتی قبی عثانی صاحب زید مجدہ فرماتے ہیں: جارج کارڈ اس کو کہتے ہیں کہ اس میں میری (صارف کی) کوئی رقم کارڈ جاری کرنے والے بینک کے پاس رکھی ہوئی نہیں ہے، تو اس میں بل بھیجنا ہے، اور بل بھیجنے کے نتیج میں وہ مدت معینہ کے اندرا گرمیں نے ادائیگی کردی، تو مجھ پر بچھ واجب نہیں ہوتا، لیکن مدت متعینہ سے زیادہ میں اگرادائیگی کرے، تو سودد بنایر تا ہے۔

<sup>(</sup>مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ع ٢١، ٣: ٦٨ ٤ بحث الدكتور عبدالستار أبوغده)

<sup>(</sup>حماد، نزيه، قضايافقيهية معاصرة في المال والا قتصاد، ص: ١٤٣)

<sup>(</sup>المعاير الشرعية، املائي افادات مفتى تقى عثماني صاحب، ص: ٩٥)

صارف کواس کارڈ کی مجرشپ اور سالان تجدیدی فیس اداکرنی ہوتی ہے۔ 
مینک صارف کو گرٹن اور سلور کارڈ کے اعتبار سے ایک معین وقت کے لیے قرض فراہم کرتا ہے، اور مقررہ وقت پراس کی مکمل ادائیگی ضروری ہوتی ہے، تاخیر کی صورت میں مالی جرمانہ اور سود گلتا ہے۔ اس کارڈ پر رقم کی ادائیگی کرے، البتہ ایک مخصوص مقدار میں سہولت قرض حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، جسے ہرماہ لوٹا ناضروری ہوتا ہے، یہ کارڈ بیک وقت قرض لینے اور ادائیگی کا آلہ ہے، اسی وجہ سے اس کوادائیگی کارڈ بھی کہا جاتا ہے۔ 
عارج کارڈ کی خصوصیات

"المعاییر الشرعیة ۱۶۲۳ه، ۲۰۰۲، "میں معیار نمبر: ۲ کے ذیل میں جارت کارڈ کی درج ذیل خصوصیات بیان کی گئی ہیں:

ا-یہ کارڈایک محدود مقدار میں معین وقت کے لیے دین کا آلہ ہے اوراسے ادائیگی کا آلہ بھی کہتے ہیں۔

۲-اس کارڈ کواشیاءاور خدمات کے ثمن کی ادائیگی اور رقم حاصل کرنے کے لیے استعمال کیاجا تاہے۔

سا-اس کارڈ کے ذریعے صارف کوائتمان متجد دکی سہولیات فراہم نہیں کی جاتی بیں، بلکہ صارف کے ذمہ ہوتا ہے کہ کمپنی کے طرف سے مقررہ وقت میں بل وصول ہوتے ہیں ادائیگی کرے۔

ہ- صارف اگردی گئ مہلت سے ادائیگی میں تا خیر کرے، تواس پرسودی فوائدلگائے جاتے ہیں، جب کہ مروجہ اسلامی کارڈوں میں ایبانہیں ہوتا ہے۔

① (قضايافقهية معاصرة في المال والاقتصادللدكتورنزيه كمال، ص: ١٤٣، دارالقلم دمشق)

<sup>(</sup>البطاقات البنكية للدكتورعبدالوهاب، ص: ٧٤،٧٣)

۵-کمپنی کارڈ ہولڈرسے خریداریوں اورخدمات کے حصول پرکوئی کمیشن نہیں لیتی ،البتہ کارڈ قبول کرنے والے تاجروں سے ایک معین مقدار میں کمیشن لیتی ہے۔
۲-کمپنی دین کی معین مقدار، یااس سے زائدجس پراتفاق ہوجائے، کے حدود کے اندرکارڈ قبول کرنے والے کوخر بداریوں اورخدمات کے تمن کی ادائیگی کرتی ہے، اس ادائیگی کے النزام کے حامل کارڈ اورکارڈ قبول کرنے والے کے تعلق سے کوئی نسبت نہیں، بلکہ یہ براہ راست اور شخصی ذمہداری شار کی جاتی ہے۔

2-کارڈ جاری کرنے والی کمپنی کو براہ راست اور شخصی طور سے بیری حاصل ہے کہ وہ حامل کارڈ کی طرف سے کی گئیں اوائیگیوں کوواپس وصول کرے، اس حق کا حامل کارڈ اور قبول کرنے والوں کے مابین پائے جائے والے تعلق سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ بیاس کارڈ اور قبول کرنے والوں کے مابین پائے جائے والے تعلق سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ بیاس کاحق مجرد ہے۔ •

يبى خصوصيات وضوابط "بينك البلاذ" كى "الهيئة الشرعية" كى طرف سے جارى كرده" ضوابط البطاقات الائتمانية" ميں بھى مذكور بيں۔ •

#### Credit Card With Revoluing Credit(Charge Card)

ترقی یافته ممالک میں سے سب سے زیادہ اس کارڈ کورواج حاصل ہے، کیوں کہ اس کارڈ میں بل ملتے ہی پوری ادائیگی ضروری نہیں، کچھ ادائیگی کردی یا تاخیر ہوئی تو پھر سودو صول کیا جاتا ہے اور مزید قرض کی سہولت فراہم کی جاتی ہے۔ اور سودروانہ کے حساب سے رقم کی مقدار پرلگایا جاتا ہے۔

<sup>(</sup>المعاييرالشرعية، للهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية للإسلامية، المعيار، رقم: ٢، ص: ٢١، ٢٢، المنامه، بحرين)

<sup>(</sup>ضوابط البطاقات الائتمانية للهيئة الشرعية بينك البلاد (رفم القرار: ١٦)، ص: ٢)

اس نوع کے چندمشہور کارڈ درج ذیل ہیں:

ا-ويزاكارو(Visa Card)

(Master Card) ماسٹر کارڈ

۳-امریکن ایکسپریس گولڈن کارڈ (American Express Card)

۳- ڈائنرزکلبکارڈ (Diners Club Card)

۵-ایسیس کارڈ (Access Card) (برطانیہ)

۲-يوروكاروُ (Euro Card) ٢-يوروكاروُ

صارف کا کارڈ جاری کنندہ بینک کے پاس اکاؤنٹ ہوناضروری ہے، تا کہ وہ کارڈ کے استعال کی قیمت وصول کرسکے، البتہ امریکن ایکسپریس اورڈ ائنز زکلب کارڈ میں اکاؤنٹ کی شرط نہیں ہوتی ہے، بغیرا کاؤنٹ کے بھی کارڈ جاری کیے جاتے ہیں۔ گارڈ میں اکاؤنٹ کی شرط نہیں ہوتی ہے، بغیرا کاؤنٹ کے بھی کارڈ جاری کیے جاتے ہیں۔ ڈائنز زکلب اپنے صارفین کو ہر ماہ کارڈ کے خریداریوں کابل ارسال کرتا ہے اوران سے فوری ادائیگی کامطالبہ کرتا ہے، تا خیرکی صورت میں تھوڑی ہی مہلت کے بعد غیراداشدہ رقم پرسودلگا تا ہے۔

امریکن ایکسپرلیس کابھی یہی مذکورہ بالاطریقہ کارہے، البتہ تاخیر کی صورت میں فوراً سوزہیں لگاتے ہیں، بلکہ صارف کو تنبیہ کی جاتی ہے کہ محدود مدت کے اندرادائیگی نہیں کی تواس کے کارڈ کومنسوخ کر دیا جائے گا، اور تنبیہ کی مدت کے بعدوا جب الأ داءر تم یسودلگایا جاتا ہے۔ 3

و اكرعبدالوباب صاحب "البطاقات البنكية" مين لكصة بين كه جارج كارو

<sup>(</sup>بطاقات الائتمان للدكتور على القري: مجلة مجمع الفقه الإسلامي: ٢٩٧/٧)

<sup>(</sup>بطاقات الاتمان المصرفية (بيت التمويل الكويتي)مجلة مجمع: ٣٤٧/٧)

میں اگر چہادائیگی کے لیے بچھ مدت دی جاتی ہے، لیکن بیابی حقیقت میں ادائیگی میں بچھ دنوں کی مہلت حاصل کر لیتا ہے، لیکن بیہ کارڈ جاری کنندہ اور حامل کے نزدیک اس کی بنیادی خصوصیت نہیں، البتہ طرفین کی جاہت وطلب سے ہٹ کراسے ایک ثانوی عضر قرار دیا جاسکتا ہے، جب کہ حقیقت یہ ہے کہ یہ مہلت اس کارڈ کے طریقہ استعال اور انتظامی ضرورت کا نتیجہ ہے۔ •

اس کارڈ سے ملکی اور بین الاقوامی سطح پر بھی استفادہ کیا جاسکتا ہے۔ 🗨

### کریڈٹ کارڈ (Credit Card)

اس کارڈ کوعر فی میں: "بطاقة الإقراض بزیادة ربویة والتسدیدعلی اقساط"، " "بطاقة الائتمان" بھی کہتے اقساط"، " "بطاقة الائتمان" بھی کہتے ہیں۔ وینسودی بنیادوں پرقرض فراہم کرنے والا اور قسط وارادا کیگی کا کارڈ۔ کر مڈٹ کارڈ کی حقیقت

حقیقت میں یہ کارڈ قرض حاصل کرنے کا آلہ ہے، صارف اسے جیسے جاہے استعال کرسکتا ہے، حامل کارڈ سے قرض کی فوری ادائیگی کامطالبہ نہیں کیا جاتا، بلکہ سودی بنیا دوں پر قسط وارا داکرنے کی سہولت فراہم کی جاتی ہے۔ •

<sup>(</sup>البطاقات البنكية للدكتور عبدالوهاب، ص: ٧٥)

<sup>(</sup>بطاقة الائتمان المصرفية (بيت التمويل الكويتي)مجلة المجمع: ٣٤٧/٧)

<sup>(</sup>البطاقات البنكية، ص: ٦٦)

<sup>﴿</sup> بطاقات الائتمان البنكية، ص: ٢٢)

<sup>@ (</sup>بطاقات الائتمان المصرفية (بيت التمويل الكويتي)مجلة المجمع: ٣٤٧/٧)

 <sup>(</sup>بطاقات الائتمان البنكية في الفقه الإسلامي، ص: ٢٢)

# ڈاکٹر وہبہز حیلی کی رائے

ڈاکٹر وہبالزحیلی صاحب کریڈٹ کارڈ کا تعارف کرواتے ہوئے رقم طراز ہیں۔
''یداییا کارڈ ہے جسے بینک گا ہوں کے لیے جاری کرتا ہے،اس طور پر کہ انہیں خریداری کرنا ہے،اس طور پر کہ انہیں خریداری کرنے اور متعین شرح میں رقم نکالنے کی اجازت ہے اور انہیں قرض مؤجل قبط واراداکرنے کی سہولت دی جاقی ہے اور وقت بوقت برطے والے قرض کی ادائیگی میں بھی، کین اس پرسود کی صورت میں اضافی رقم مرتب ہوتی ہے،اس قتم کا کارڈ دنیا میں بہت عام ہے،اس میں Visa اور Master Card) سب سے زیادہ مشہور ہیں۔ •

كريدث كارذك اقسام

كريدْ كاردْ كاب تك پانچاقسام وجود مين آئى ہيں:

# ا-عام كارۋ، پاسلوركارۋ

اس میں صاحب کارڈ کوکارڈ جاری کرنے والے کی طرف ہے ایک بڑی حدسے اوپر قرض لینے کی اجازت نہیں ہوتی ، مثلاً: دس ہزار ریال سعودی (یادس ہزارڈ الر)۔ • ۲ – متاز کارڈ ، یا گولڈن کارڈ

اس میں حامل کارڈ کوانیک بڑی حدے اوپر قرض لینے کی اجازت ہوتی ہے، اور بھی تواس میں شرح رقم کاتعین ہی نہیں ہوتا ہے، جیسے امریکن ایکسپریس گولڈن کارڈ۔

<sup>(</sup> بینک سے جاری ہونے والے مختلف کارڈ کے شرعی احکام ہص: ا ک

<sup>(</sup>البطاقات الائتمان البنكية، للدكتور عبدالوهاب أبي سليمان، ص: ٦٧)

<sup>(</sup>المرجع السابق)

### ۳- پلاسٹک کارڈ (Premium Card)

کھاتے دار کی مالی حیثیت اور بینک کے اس پراعتاد کے حساب سے اس کارڈ کی کچھاضا فی خصوصیات اور امتیازات ہیں، مثلاً: یہ کارڈ معمولی قرض اور بھاری قرض دیئے، عاد ثات کے خلاف انشورنس، اس کے غائب ہونے کی صورت پر مفت بدل دیئے ، ہوٹلوں میں اور کرایہ پرگاڑیاں لینے میں ڈسکا وُنٹ کرنے، نیز بغیر کمیشن کے سیاحتی چیک دیئے پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس کی مثالیں ویزا، ماسٹر کارڈ، امریکن ایکسپریس ہیں، اس وقت زیادہ رائج ہیں۔ •

### ٣- گولٹر کارڈ

یہ کریڈٹ کارڈ کی ہی ایک شم ہے، جو زیادہ متمول کسٹمرزکولاکھوں روپے کی خریداری وغیرہ کی سہولت مہیا کرتا ہے۔

### ۵ – کوبرانڈیڈکارڈ (Co-branded Card)

بینک اس کارڈ کوکسی اور مالیاتی ادارے کے باہمی اشتراک کی صورت میں ایشو کرتا ہے، یہ کریڈٹ کارڈ کی طرح ہی استعمال کیا جاتا ہے۔

# كريدف كارذكي خصوصيات

ماہرین اقتصادیات اور جدید مسائل خاص طور پر کریڈٹ کارڈ کے بارے میں بحث کرنے والے اہل علم نے اس کی درج ذیل خصوصیات بیان کی ہیں:

<sup>(</sup> بطاقات الائتمان للزحيلي، ص: ١٠)

<sup>(</sup>بینک سے جاری ہونے والے مختلف کارڈ کے شرعی احکام ہص: ۵٠)

<sup>(</sup>حواله سابق)

۲-اس کا حامل خریدے گئے سامان کی قیمت اور خدمات کاعوض اواکرتا ہے اور جس حد تک قرض لینے کی اس کواجازت ہوتی ہے، اتنی رقم نکال سکتا ہے، اگر کوئی حد تعین نہ ہوتو جتنی جا ہے رقم نکال سکتا ہے۔ ●

۳-اس کارڈیین (Premium Card) پرعام کارڈ کے مقابے میں زیادہ فیس وصول کی جاتی ہے،اس کارڈ سے مقصود حامل کوایک ممتاز مقام فراہم کرنا ہوتا ہے۔ €
میں وصول کی جاتی ہے،اس کارڈ سے مقصود حامل کوایک ممتاز مقام فراہم کرنا ہوتا ہے۔ €
مراکز والے زیادہ سوال جواب نہیں کرتے ہیں۔ ⊕
مراکز والے زیادہ سوال جواب نہیں کرتے ہیں۔ ⊕

۔ ۔ اس کارڈ کے حصول کے لیے بینک میں بیلنس کا ہونا ضروری نہیں۔ ۲ – فوری طور سے قرض کی ادائیگی کا مطالبہ ہیں کیا جاتا، بلکہ حامل کارڈ اور جاری کنندہ کے باہمی اتفاق سے ایک متعین وقت یرادائیگی کی جاتی ہے۔ ۞

۷-ادائیگی قسط وارکی جاتی ہے۔

٨-بعض بينك صارفين كي مالي حيثيت كالعتبار كيے بغير كار دُ جاري كرتے ہيں۔

<sup>( (</sup>بطاقات الائتمان للزحيلي، ص: ١٠)

<sup>(</sup>المرجع السابق)

<sup>(</sup>البطاقت البنكية الإقراضية، ص: ٦٨)

<sup>(</sup>المرجع السابق)

<sup>(</sup>المرجع السابق)

9-بعض بینک سالانہ تجدید کی فیس وصول نہیں کرتے ہیں، بلکہ اس کے مقابلے میں سودی فوائد کے حصول پرزیادہ توجہ دیتے ہیں۔ •

میں سودی فوائد کے حصول پرزیادہ توجہ دیتے ہیں۔ •

مختلف کارڈوں کے درمیان موجود فرق

گذشتہ صفحات میں جتنے کارڈوں کا تذکرہ آیا ہے، ان میں مختلف نوعیت کے فرق پائے جاتے ہیں، ذیل میں ان کاذکر کیا جاتا ہے۔

كريثيث كار ذاور كرنث اكاؤنث كارذيبس فرق

کرنٹ اکاؤنٹ کارڈادائیگی اوروصولی رقم کے اس آلے کو کہتے ہیں جسے تجارتی بینک جاری کرتے ہیں، حامل کوا کاؤنٹ میں موجودا پنے مال کے عوض خریداری کا اختیار ہوتا ہے، نفذرقم اور خدمات بھی حاصل کرسکتا ہے۔ •

ا-کرنٹ اکاؤنٹ یا A. T. M کارڈبینک میں موجود بیلنس سے زیادہ رقم نہیں نکالی جاسکتی ہے، جب کہ کریڈٹ کارڈ کے حامل کا بیلنس سے تعلق نہیں ہوتا، بلکہ بسااوقات حامل کا کارڈ جاری کنندہ بینک میں کوئی بیلنس ہوتا ہے، البتہ کریڈٹ کارڈ میں جاری کنندہ کا حامل کارڈ پر اعتماد اور بین بینس نہیں ہوتا ہے، البتہ کریڈٹ کارڈ میں جاری کنندہ کا حامل کارڈ پر اعتماد اور بوقت ادائیگی ایس کی ادائیگی پر قادر ہونے کا اعتبار کیا جاتا ہے۔

A.T.M-۲ کارڈ جاری کرنے والانفدرقم نکالنے کی صورت میں حامل کی اس کے پاس موجودرقم کا اداکرنے والاشار کیا جاتا ہے، جب کہ صارف اپنا کمل یا بعضے قرض واپس لینے والا جانا جاتا ہے، اور کریڈٹ کارڈ میں جاری کنندہ کو حامل کارڈ پراعتا دکرنے

<sup>(</sup>بینک سے جاری ہونے والے مختلف کارڈ کے شرعی احکام)

<sup>(</sup>البطاقات الائتمانيةلصالح بن الفوزان، ص: ٢)

<sup>(</sup>البطاقات الدائنية، ص: ١٤٨)

والاشاركياجاتا ہے يعنی وہ اس كوقرض يادين فراہم كرتا ہے۔ •

۳-کریڈٹ کارڈ کے ذریعے حاصل کی گئی نفتری پر فیصدی سودلگتا ہے، جب کہ کرنٹ اکاؤنٹ کارڈ اور A.T.M کارڈ کے ذریعے حاصل کی گئی نفتری بلاعوض ہوتی ہے۔ کہ محمولی مقدار میں کوتی ہوتی ہے، صارف کے اعتبار سے تو وہ معمولی ہوتی ہے، سارف کے اعتبار سے تو وہ معمولی ہوتی ہے، کین بینک اس سے ایک کثیر سر مایہ حاصل کرتا ہے۔

۳-کرنٹ اکاؤنٹ کارڈ میں تا جرسے کٹوتی نہیں ہوتی، جب کہ کریڈٹ کارڈ میں تا جرسے کٹوتی نہیں ہوتی، جب کہ کریڈٹ کارڈ میں تا جرسے ٹیکس اور بل کی نسبت کمیشن لیا جاتا ہے۔

۵-کریڈٹ کارڈ جاری کرنے کامقصود فوری نفع حاصل کرناہے، جب کہ کرنٹ اکاؤنٹ کارڈ اور A.T.M کارڈ صاحب کارڈ کی سہولت کی خاطر جاری کیے جاتے ہیں۔ ← ۲-کرنٹ اکاؤنٹ کارڈ اور A.T.M کارڈ صرف بینک جاری کرتے ہیں، جب

کہ کریڈٹ کارڈ بنک کے علاوہ دیگر بین الاقوامی مالیاتی ادار ہے بھی جاری کرتے ہیں۔ ہے۔

2-کرنٹ اکاؤنٹ کارڈ فوری ادائیگی کے کارڈوں میں سے ہے، جب کہ
کریڈٹ کارڈ زقیط وارادائیگی کے کارڈوں میں سے ہیں، عام طور سے ان میں اعتماد
کا عتبار کیا جاتا ہے۔ •

<sup>(</sup>بطاقات الائتمان البنكية، ص: ٥٢)

<sup>(</sup>البطاقات الدائنية، ص: ١٤٨)

<sup>(</sup>البطاقات الائتمانية، تعريفها و أخذالرسوم على إصدارهاوالسحب الفدي بها، للدكتورصالح بن محمدالفوزان، ص: ٧)

<sup>(</sup>بطاقات الائتمان البنكية في الفقه الإسلامي، لفتحي شوكت، ص: ٥٣)

<sup>@ (</sup>كريدت كارد كے شرعی احكام، ص: ۳۸)

 <sup>(</sup>البطاقات الائتمانية، تعريفها وأخذالرسوم على إصدارها والسحب النقدي بها، ص: ٧)

۸-کرنٹ اکاؤنٹ کارڈ کے استعال کا دارو مدار مکمل طور سے الیکٹرا تک روابط کی ترقی پر ہے، اس کا استعال بصورت ہاتھ ممکن نہیں ہوتا ہے، جب کہ کریڈٹ کارڈ کوغیر ترقی یافتہ ممالک میں ہاتھ درہاتھ کی ایک خاص شکل میں استعال کیا جاتا ہے۔ •

کریڈٹ کارڈ اور گارنٹی چیک کارڈ میں فرق

گارنٹی چیک کارڈ جاری کنندہ اورحامل کے درمیان مقررہ رقم کی حد میں حامل کارڈ کی طرف سے جاری چیکوں کوبھی متضمن ہوتے ہیں، سامان واشیاء کی خریداری اور خدمات سے استفادہ کے وقت۔

اس کارڈ کے ذریعے صاحبِ کارڈ بینکوں سے مختلف اوقات میں رقم حاصل کرسکتا ہے، یعنی صارف ان کے ذریعے نقدی خریدسکتا ہے، اس لیے کہ گارٹی چیک کارڈ صارف کے دستخط شدہ ذاتی چیکوں کے ضامن ہوتے ہیں، اگر کوئی انہیں قبول نہ کر ہے اور دکر دیتو کارڈ جاری کنندہ صارف کی طرف سے حدمقر رمیں ادائیگی کرتا ہے۔ اور ددکر دیتو کارڈ جاری کنندہ صارف کی طرف سے حدمقر رمیں ادائیگی کرتا ہے۔ اور ذکر دیتو کارڈ کے درمیان درج نہیں فرق سامنے آتا ہے:

ا – گارٹی کارڈ کا دائرہ کا رنہایت ہی وسیع ہوتا ہے، کیوں کہ اس کا حامل کسی بھی شخص کے لیے چیک نکال سکتا ہے ، جب کہ کریڈٹ کارڈ کا دائرہ کارکارڈ جاری کنندہ کے ساتھ معاہدہ کرنے والے تجارتک محدود ہوتا ہے۔ ●

<sup>(</sup>البطاقات الدائنية للدكتورالعصيمي، ص: ١٤٢، ١٤٦)

 <sup>(</sup>عـطرعبدالقادر، العمليات الشغلية والإطارالقانوني، بطاقات الائتمان، مجلة البلغاء،
 للبحوث والدراسيات الاردن، ع١، ١٤١٥، ص: ٢٩)

<sup>(</sup>مطاقات الائتمان البنكية في الفقه الإسلامي، ص: ٥٢) www.besturdubooks.net

۲-گارٹی کارڈ حامل کارڈ کی طرف سے نکالے گئے چیک کاضامن ہوتا ہے، جب کہ کریڈٹ کارڈ حامل کی طرف سے کی گئی خریداری اور حاصل شدہ خدمات کاضامن نہیں ہوتا ہے۔

۳-گارنی کارڈ میں بعض دفعہ حامل معین مقدارسے زائدر قم کے چیک پر دستخط کرنے کا جم کریڈٹ کارڈ کرنے کا جم کرنے کے کہ کریڈٹ کارڈ میں بینک تاجر کوخر بداریوں کو کممل ادائیگی کا ضامن ہوتا ہے۔ •

# كريدث كار واوررعايت كارومين فرق

رعایت کارڈ حامل کواعیان وخدمات کے ثمن میں رعایت کی خصوصیات فراہم کرتا ہے،اس کارڈ کی قیمت اس کی اصلی لاگتی قیمت سے زائد ہوتی ہے، کیوں کہ کارڈ جاری کنندہ حاملِ کارڈ کوتا جروں کی ایک جماعت میں خریداری اور خدمات کے ثمن کی رعایت کی خصوصیت فراہم کرتا ہے، تو گویا جاری کنندہ ایسی خصوصیت کوفروخت کرتا ہے، جس کاوہ مالک ہوتا ہے کہ جسے چاہے دے۔

اس کارڈ میں صرف دواطراف پائے جاتے ہیں، جاری کنندہ اور حامل کنندہ بائع اور حامل کنندہ بائع اور حامل مشتری ہے، بیچ کے ممل ہونے کے بعدان کا آپیں میں تعلق منقطع ہو جاتا ہے، بالا یہ کہ کارڈ میں کوئی ایسا عیب ہوجس کی وجہ سے اس سے استفادہ نہ کیا جا سکتا ہو، تو اس صورت میں حامل کارڈ بائع سے رجوع کرتا ہے، جب کہ کریڈٹ کارڈ میں کم از کم تین اطراف ہوتے ہیں، جوکارڈ کے مل میں ایک ساتھ شریک ہوتے ہیں۔

رعایتی کارڈ کا حامل اسے صرف ان جگہوں پر استعال کرسکتا ہے جواس کو قبول کرتے ہوں اوروہ اسی وقت یہ کارڈ دکھا،خریداریوں کی رعایتی میمنٹ کرتا ہے، اس کے جاری کنندہ کا کارڈ کے اجراء کے بعد حامل سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے، جب کہ کریڈٹ کارڈ اس سے ہر جہت کے اعتبار سے مختلف ہے۔ • کہ اس میں جاری کنندہ اور حامل کا آپس میں تعلق ہوتا ہے، اس کارڈ کو بین الاقوامی سطح پر استعال کیا جاسکتا ہے، فوری ادائیگی ضروری نہیں ہوتی ہے، ایک ہیلے بینک اس کی طرف سے اداکرتا ہے پھر حامل بینک کواداکرتا ہے، اس کے علاوہ بھی دونوں میں اور بھی کئ فرق ہیں۔

# كريدث كار د اورا كاؤنث كارد مين فرق

اکاؤنٹ کارڈاپ حامل کواکاؤنٹ کی بنیاد پر فی الحال خریداری کی فرصت مہیا کرتا ہے، اس شرط پر کہ وہ بعد میں ادائیگی کردے گا، اس میں اعتاد کا کوئی معنی نہیں پایا جاتا ہے، بلکہ حامل کے لیے ضروری ہے کہ وہ جاری کنندہ کی طرف سے بل کے ارسال کرتے ہی اپنی خریداریوں کی قیمت ادا کردے۔

پس اکاؤنٹ کارڈ میں اگر چہ ادھارخریداری کااعتبار کیا جاتا ہے، کین بعد میں اس کی براہ راست ایک ہی مرتبہ میں ادائیگی کردی جاتی ہے نہ کہ قسط وار، جب کہ کریڈٹ کارڈ میں بہت سارے مرحلوں میں ایک معین شرح کے تناسب سے ادائیگی کی جاتی ہے، اس برلا گوہونے والے سودی فوائداس کے علاوہ ہیں۔

ا کاؤنٹ کارڈ بالغ کے اعتبار سے بلاعوض کارڈ شار کیے جا۔تے ہیں، جب کہ کریڈٹ کارڈ میں بالغ فیس، یاہر بل میں فیصدی کمیشن ادا کرتا ہے۔

<sup>(</sup>بطاقات الائتمان البنكية في الفقه الإسلامي، ص: ٥٣)

<sup>7 (</sup>بطاقات الائتمان البنكية في الفقه الإسلامي، ص: ٥١)

### كريدث كار د اور د يبك كار د مين فرق

ان دونوں کارڈوں میں پایاجانے والا اہم فرق ہے کہ ڈیبٹ میں بینک کادین سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ حامل کارڈ کی طرف سے خریدے گئے سامان کی قیمت کو براہ راست اس کی طرف چھیر دیتا ہے اور حامل کے اکاؤنٹ سے بغیر کسی دوسری کاروائی کے منہا کر کے تاجر کے اکاؤنٹ میں بینک کے منہا کر کے تاجر کے اکاؤنٹ میں بینک کے ذمہلازم ہوتا ہے کہ تاجر کی طرف سے کاغذات میں بیان کی گئی رقم اسے اداکرے۔ • کریڈٹ کارڈ اور جارج کارڈ میں فرق

ان دونوں کارڈوں میں بہت سارے فرق پائے جاتے ہیں، ان میں چند اہم درج ذیل ہیں:

ا-تمام بینک چارج کارڈ کے اجراء پر سالانہ فیس اور تجدید کارڈ کی فیس وصول کرتے ہیں، جب کہ کریڈٹ کی نتجدید پرفیس لی جاتی ہے اور نہ ہی سالانہ فیس ہوتی ہے۔ ۲ - چارج کارڈ ہولڈر سے ہر مہینے کے اختتام پر تمام واجبات کی ادائیگی کامطالبہ ہوتا ہے، جب کہ کریڈٹ کارڈ ہولڈر کو حقیق قرض فراہم کیا جاتا ہے اور صاحب کارڈ کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ جس طرح جا ہے اداکر ہے۔ ©

۳-چارج کارڈ میں قرض کی آخری حدمعلوم ہوتی ہے اور کارڈ ہولڈر پراس کی ادائیگی مہینے کے آخر میں لازم ہوتی ہے، یا پھر مخضر معیاد کے تحت، جب کہ کریڈٹ کارڈ

<sup>(</sup>البطاقات البنكية الإقراضية: ٨٤)

<sup>(</sup>البطاقات البنكية الإقراضية والسحب المباشرمن الرصيد، للدكتورأبي سليمان عبدالوهاب، ص: ٧٥، دارالقلم، دمشق، الطبعة الثانية ١٤٢٤ه ٢٠٠٢ء)

<sup>(</sup>بینک سے جاری ہونے والے مختلف کارڈ کے شرعی احکام ہص: ۵۰)

میں قرض داری کی حد بڑی ہوتی ہے یعتی اس میں حداعلیٰ نہیں۔

صارف جتنا بھی جاہے قرض حاصل کرسکتا ہے،اس کے حامل کومتعینہ مدت کے دوران اضافی سودی رقم کے ساتھ ادائیگی کی مہلت دی جاتی ہے۔

ڈیبٹ کارڈ اور A.T.M کارڈ میں فرق

ڈیبٹ کارڈ اور A.T.M میں ایک فرق یہ ہے کہ ڈیبٹ میں متعلقہ مخص کے کھا تہ میں رقم منتقل کی جاسکتی ہے۔ ﴿ میں ریڈٹ سے وہ تمام فائدے حاصل ہوتے ہیں، جو A.T.M سے طاصل ہوتے ہیں، کیکن یہ A.T.M سے تین حیثیت سے ممتاز ہے:

ا-کریڈٹ کارڈ ہولڈر بینک میں موجودرقم سے زائد بھی استعال کرسکتا ہے، (جب کہ A.T.M میں ایسانہیں ہوتا ہے)۔

۲۲ کریڈٹ کارڈ کے ذریعہ نقذرقم نکالنے، یاکسی کے کھاتے میں منتقل کرنے پراخراج شدہ رقم کے علاوہ مزیدایک رقم لازم ہوتی ہے، جب کہ A.T.M میں ایسانہیں ہوتا ہے۔

۳-کریڈٹ کارڈکے ذریعہ ادھارخریداری پرمطلوبہ رقم پندرہ دنوں کے اندر بینک کواداکر نی ہوتی ہے ورنہ یومیہ شرح کے حیاب سے سود لگایا جاتا ہے، جب کہ A.T.M کے ذریعہ ادھارخریداری کی سہولت ہی نہیں ہوتی۔ ●

<sup>(</sup> بطاقات الائتمان، للدكتوروهبة الزحيلي، ص: ٩)

<sup>(</sup> بینک سے جاری ہونے والے مختلف کارڈ کے شرعی احکام ہص: • ۱۸)

<sup>﴿</sup> A.T.M، ڈیبٹ اور کریڈٹ کارڈ- مختصر شرعی جائزہ، بحوالہ بینک سے جاری ہونے والے مختلف کارڈ کے شرعی احکام، ص:۲۲۷، ۲۲۲ دارالا شاعت )

# مروجه غیرسودی مالیاتی ادارول کی طرف سے جاری کردہ مختلف کارڈ

بینکنگ کا نظام ہماری ساجی ،معاشرتی اور معاشی زندگی میں نہایت ہی اثر ورسوخ کا حامل ہے ، بدشمتی ہے آج ساری دنیا یہودی نظام معیشت وسر مایہ داریت کے رحم کرم پر ہے ، بہت سارے اسلامی مما لک میں بھی انسانی زندگی کے بہت سارے معاملات ، کاروبار ، سامان ضرورت کی خرید وفروخت اور مختلف خد مات کا حصول ، رقبوں کی حفاظت وغیرہ جیسے اہم معاملات بھی اس نظام کا سہارا لیے بغیرانجام دینا ناممکن تو نہیں ،لیکن انتہائی مشکل ضرور ہیں ۔

اس اند ہوناک و در دناک صورت حال میں ہونا توبیہ چاہیے تھا کہ سلمان ارباب حل دعقداورا ہل علم و ماہرین معاشیات اپنی ذیمہ داریوں کا احساس وادراک کرتے ہوئے، صحیح اسلامی نظام حکومت ومعیشت قائم کرنے کی فکروجد جہد کرتے کہ جس میں مسلمان اپنی زندگی اللہ تعالی اوراس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق گزارتے محرمات سے احتر از کرتے ہوئے معاملات وتجارت کے اسلامی احکامات پرعمل بیراہوتے ، کیکن افسوس! صد افسوس! ایک طویل مدت ہوگئی ہے، خلافت عثانیہ کے سقوط کے الم ناک سانحہ سے لے کراب تک مسلمانان عالم اپنا کوئی نظام حکومت ومعیشت قائم نہیں کر سکے ہیں،اس سے انکارنہیں کہ کوششیں ہوتی رہی ہیں اوراب بھی ہورہی ہیں،کین امت میں اجتماعی بیداری کاشعورا جا گرنہیں کیا جاسکا، بایں صورت اب مسلمان عوام اور اہل علم اس بات برمجبور ہیں کہ وہ موجودرائج نظام ہی کواسلامی اصول واحکام کی روشی میں جانچیں،اور پہ فیصلہ کریں کہان میں تجارت وکاروبار کی کون سی صورتیں جائز ہیںاورکون سی ناجائز، تا كدامت مسلمہ كے سامنے صحيح صورت حال واضح ہوجائے ، اس حوالے سے كافی عرصے سے کوششیں ہورہی ہیں،وہ کوششیں کس حد تک شرعی تقاضوں کو بورا کررہی ہیں،اس سے فی الحال بحث نہیں، کریڈٹ کارڈ جس کی تفصیلات گذشتہ صفحات میں ذکر کی جاچکی ہیں، بینکنگ کے موجودہ نظام ہی کا حصہ ہے، لوگ روز بروزاس میں مبتلا ہوتے جارہے ہیں، غیر مسلم مما لک تواپی جگہ جتی کہ بعض اسلامی مما لک میں بھی بینکوں نے ایسا تسلط جمایا ہوا ہے کہ وہاں معاملات زندگی تجارت وغیرہ کا بینکوں کے واسطے کے بغیر انجام دینا تقریباً ناممکن ہو چکا ہے، اس ساری صورت نے علاء کواس بات پر مجبور کیا کہ وہ اس کا جائزہ لیں، مروجہ اسلامی یا غیر سودی مالیاتی اداروں نے بھی اس مسئلے کوئل کرنے کی اپنی حدتک کوششیں کی ہیں، یہاں ان کا مخترسا تعارف پیش کیا جاتا ہے۔

## مروجهاسلا مككريد شكارة (البيع بثمن آجل)

مروجہ اسلامی مالیاتی اداروں نے (البیع بشمن آجل) کے اصول پڑمل کرتے ہوئے بلاسوداور بلا ہر چانہ کارڈ جاری کیا ہے، مروجہ نظام کے تحت کریڈٹ کارڈ ہولڈر کے ذریعے بینک کی طرف سے سامان خریدا جاتا ہے، یہ سامان بینک کے ذریعہ کریڈٹ کارڈ کارڈ ہولڈرکوایک مقررہ اضافی رقم کے ساتھ (جسے مارک آپ کہتے ہیں) فروخت کردیا جاتا ہے، یہ رقم کارڈ ہولڈرکو بعد میں بغیر کسی ہرجانے کے بینک کوادا کرنا پڑتا ہے، مختلف اداروں نے مختلف ناموں سے متبادل کارڈ جاری کیے ہیں، عنقریب ان میں سے ہراک کا تعارف کروایا جائے گا۔ 1

## مذكوره كارذكي خصوصيات

۱-مسلمان وغیرمسلم دونوں کے لیے جاری کیا جاتا ہے۔ ۲-ایک قلیل رقم سالانہ فیس کے طور پروصول کی جاتی ہے۔

( بینک ہے جاری ہونے والے مختلف کارڈ کے شرعی احکام ہص:۵۵)

۳-اضافی سہولیات جیسے: بونس پوائٹ، تحائف، خریداری ڈسکاؤنٹ اورٹر پولر چیک وغیرہ بھی ملتے ہیں۔

۳-کارڈ طلب کرنے والے کے پاس کسی شم کی شمنی ضانت کا ہونا ضروری ہے۔ ۵-کریڈٹ کارڈ کی حدضانت کے تناسب میں ہوگی۔ ۲-عمومی تکافل حاصل کرناممکن ہوگا۔

یہ عام معلومات ہیں، طریقہ کار، ضروریات وساخت میں مختلف ملکوں اور مالیاتی اداروں میں فرق پایا جاسکتا ہے، یہ فرق بازار اور مرکزی بینکوں کے اصول وضوابط کے مطابق ہوتا ہے۔ •

#### . تنبي

یے کارڈ بھی شہات سے خالی نہیں، کیوں کہ بیہ معلوم نہیں کہ البیع بثمن آجل کی شرائط کمل طور سے بغیر حیلوں کے پائی جاتی ہیں یا نہیں، پھر کارڈ کے اجرا کاعمومی طریق وہی سودی بینکوں والا ہی ہے، انشورنس کی جگہ تکافل نے لے لی ہے، اس کی اپنی شرعی حیثیت مشکوک ہے، ہمارے ہاں کے اکثر محقق ومختاط علماء نے اسے رد کر دیا ہے، مزید بید کہ اس کارڈ میں فیس اگر چہم لی جاتی ہے، مگر اس میں بھی شرعاً محظور لاز، آتا ہے، ڈاکٹر و ہبہ زمیلی نے اس پر کلام کیا ہے، اس کی تفصیل آگے آئے گی۔

#### ماہانہ بیس کارڈ (Charge Card)

یہ ایسا کارڈ ہے جس کومروجہ اسلامی بینک اس شرط پرجاری کرتا ہے کہ وہ بعض بینکوں میں ماہانہ تنخواہ کی مقدار سے کارڈ کے ذریعے رقم نکالنے کی شرح متعین کردیتا ہے،

<sup>(</sup>حواله سابق من ٥٦:٥)

جب کہ دوسرے بینکول میں اس کاتعین تنخواہ کے [۸۰٪]ای فیصد سے ہوتا ہے،
ایسایا تو تنخواہ کی ضانت پر ہوتا ہے، یا بینک کے نز دیک کسی دوسری ضانت کی بنیاد پر، بشر طیکہ
بینک اس پرکوئی انٹرسٹ نہ لے۔

#### مرابحهكارد

وکالت کی بنیاد پریہ کارڈ جاری کیاجا تا ہے، حامل کارڈ جاری کنندہ کی طرف سے وکیل ہوتا ہے، دونوں کے درمیان کارڈ کے اجراء کے وقت طے شدہ شرائط کے تحت حامل جاری کنندہ کا نائب بن کرخریداری کرتا ہے، پھر حامل کارڈ، جاری کنندہ کے وکیل کی حیثیت سے اپنے پر فروخت کرتا ہے، اور یہ بھتے آجل ہوتی ہے، یعنی قسط وارادا کیگی کی بنیاد پرادھار بھتے کی جاتی ہے، پھر حامل چند مہینوں میں قسط وارشن کی ادا کیگی کرتا ہے، مدت اس میں پہلے بھتے کی جاتی ہے، پھر حامل چند مہینوں میں قسط وارشن کی ادا کیگی کرتا ہے، مدت اس میں پہلے کی بنسبت ہوتی ہے۔ وی بھی معلوم ہوتی ہے۔ وی بھی ثانی دونوں فریقوں کے باہمی اتفاق سے پہلے کی بنسبت زیادہ نفع پر جنی ہوتی ہے۔ وی

اس کارڈ میں حامل عقد کے دونوں اطراف خود ہی انجام دیتا ہے، لیعنی پہلے بینک کا نائب بن کرخریداری کرتا ہے، جس کا نائب بن کرخریداری کرتا ہے، جس سے وہ بالکے اور مشتری دونوں خود ہی بنتا ہے۔

تثبيه

یہ کار وفقہی نقط نظر سے اشکالات سے خالی نہیں ، بادی النظر میں ایک ہی شخص کا

<sup>(</sup>بطاقات الائتمان للزحيلي، ص: ١٨)

 <sup>(</sup>بطاقات الائتمان غيرالمغطاة للدكتورعلي القري، ع١٢: ٦٣٣/٣)

<sup>(</sup>المرجع السابق)

<sup>(</sup>بطاقات الائتمان البنكية في الفقه الإسلامي، ص: ١٢٣)

بائع اور مشتری خودمعاملہ کومشکوک بناتا ہے، ایک ہی شخص کوطرفین کا وکیل قرار دینا معاملہ کو فقہی سند جواز فراہم کرنے کے لیے ایک حیلہ کے علاوہ تیجھ نہیں، اس پر مزید غور وفکر کی ضرورت ہے۔

#### ڈاکٹر وہبہز خیلی کی رائے

ڈاکٹر وہبہز حیلی صاحب مروجہ مرابحہ کارڈ کے قابل اشکال اور کل نظر ہونے پر گفتگو کرتے ہوئے رقم طراز ہیں:

"بین الاقوامی اسلامی فقد اکیڈمی نے اس معاملہ کو ملکیت اور قبضہ کی شرط کے ساتھ درست قرار دیا ہے، لیکن اس مرابحہ کا اختیار کرناعملاً دشوار ہے؛ اس لیے کہ صاحب کارڈ اپنا کارڈ لے کرمختلف شہروں اور ملکوں میں جاتا ہے اور کسی متعین شہر میں بینک کے ساتھ ہر معاملہ میں اتفاق اس کے لیے مشکل ہے، بیصورت معاملہ خریداری کے باہمی وعدے کو فریقین کے لیے قضاء لازم کرنے پرموقوف معاملہ خریداری کے باہمی وعدے کو فریقین کے لیے قضاء لازم کرنے پرموقوف ہے، جو اکثر علاء کے نزدیک محل نظر ہے، اس میں ایک مشکل ہے بھی ہے کہ صاحب کارڈ کو ہوٹلوں اور ریستوران میں فدمات کی ضرورت ہوگی جو ہے کہ صاحب کارڈ کو ہوٹلوں اور ریستوران میں فدمات کی ضرورت ہوگی جو ہے کہ صاحب کارڈ کو ہوٹلوں اور ریستوران میں فدمات کی ضرورت ہوگی جو ہے کہ صاحب کارڈ کو ہوٹلوں اور ریستوران میں فدمات کی ضرورت ہوگی جو ہے کہ صاحب

#### مضادبهكارؤ

کارڈ جاری کنندہ حامل کواس شرط پرکارڈ جاری کرتا ہے کہ وہ کارڈ جاری کنندہ بینک کے پاس مضاربہ اکاؤنٹ بینک کے پاس مضاربہ اکاؤنٹ مقدار ہوتی ہے۔ مقدار ہوتی ہے۔

<sup>(</sup> بینک سے جاری ہونے والے مختلف کارڈ کے شرعی احکام ،ص: ۱۸،۸۰)

حامل جب اپنے اس کارڈ کواستعال کرتا ہے توبینک اپنے قرض سے ثمن اداکرتا ہے اور حامل کی طرف سے بلافائدہ ادائیگی کرتا ہے، ادائیگی ایک متعین مدت کے اندرکرنا شرط ہے، اور حامل مضاربہ کے نفع کا مطالبہ بھی کرسکتا ہے۔ •

بینک مضاربہ پر ہونے والے اشکالات اس مضاربہ کارڈ پر بھی وارد ہوتے ہیں۔ قسط وارا دائیگی کارڈ

قسط وارادائیگی کارڈیہ ہے کہ مروجہ اسلامی بینک قسط وارادائیگی کی بنیاد پر بید کارڈ ' جاری کریں ، جو کممل اس کی ملکیت ہو، یا کسی اور تجارتی کمپنی سے مشارکہ کی بنیاد پر جاری کریں ، حامل کارڈ قسط وارادائیگی کی بنیاد پر جو چاہے خریداری کرے۔ •

#### تورق کی بنیا د برجاری شده کارو

اگرصارف بل وصول ہونے برخریداریوں کی ادائیگی قسطوں میں کرنا جاہے تواسے لازمابینک کے ساتھ تورق کا معاملہ کرنا پڑے گا۔ 🗨

تورق ہے ہے کہ ایک شخص کو پییوں کی ضرورت ہے، اور قرض حسنہ کوئی نہیں دیتا،

ایک شخص جواصل میں مقرض ہوتا ہے اس سے کہتا ہے کہ میں تم کوقرض تو نہیں دیتا، لیکن سے

کتاب مثلاً: جو بازار میں ۱۰۰ روپے کی ہے، وہ تم کو ۱۱ کی بچ دیتا ہوں، جو کہ چھ ماہ

میں واجب الا داء ہوں گے، اب وہ یہ کتاب اس سے لے کر بازار میں [۱۰۰] کی فروخت

کرتا ہے، اور پھر بائع کو چھ ماہ بعد [۱۱] ادا کرتا ہے۔

<sup>(</sup>بطاقات الائتمان، مجلة المجمع ع٥: ١٣٦/٣)

<sup>(</sup>المرجع السابق: ٣٠/٣)

<sup>🕜 (</sup>بطاقات الاتمان البنكية في الفقه الإسلامي: ١٢٤)

 <sup>(</sup>المعاييرالشرعية، املائي افادات مفتى تقى عثماني صاحب، ١٤٢٥ه، ص: ١٤٤١)

حامل کارڈ بھی اس صورت میں بینک سے یہ کہتا ہے کہ میں تم سے زائد قیمت پرخریدں گا، اور پھرا بیجاب وقبول کے بعدای کووکیل بنا تا ہے اس کے فروخت کرنے کا، مارکیٹ کے ریٹ کے مطابق، اور اس شئے کی قیمت کارڈ میں فراہم کی گئی رقم کی شرح کے برابر بہوتی ہے، پھر بینک وہ چیزاس کی طرف سے فروخت کر کے پیسے اس کے اکاؤنٹ میں جمع کروا تا ہے، پھرکارڈ کے ذریعے کی گئی خریداریوں کی ادائیگی بینک اس رقم سے کرتا ہے، تو یوں حامل پردین تورق لازم ہوتا ہے اوروہ اسے قسطوں میں اداکرتا ہے۔ 4 یوں یہ معاملہ برنئ خریداری پرکرنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے صارف پردین تورق کی ادائیگی لازم ہوتی ہوتی ہے۔

اس معاملہ میں بھی بطور حیلہ بینک (جو کہ شخص قانونی ہے) کو طرفین کے معاملات سپر دیے گئے ہیں تا کہ وہ صارف کی مجبوری سے پورا فائدہ اٹھائے اور اپنی مرضی سے خریدار وفروخت کرے اور من پیندنفع وصول کرسکے۔

#### سرمایه کاری ویزا

اسے کوی فائنائل ہاوی اس نام سے جاری کرتا ہے، کویت کے اس ادارہ کی فتوی کمیٹی اور شرعی رہنمائی بورڈ نے مروجہ کریڈٹ کارڈ میں پچھتر میمات کی ہیں، ان میں سب سے اہم تاخیر کی صورت میں انٹرسٹ کو لغوقر ار دینا ہے اور کارڈ کو کھاتے دار کے اکا وُنٹ سے خریداری کی قیمت کی ادائیگ اکا وُنٹ سے خریداری کی قیمت کی ادائیگ ہے یا تو پیشگی واؤچر یانے پراوریہ کہ جب اکا وُنٹ کھے تو کھاتے دارکو باخبر کر دیا جائے کہ اس قرض کی ادائیگی کے لیے بیلنس مہیا کرنا ضروری ہے، یہ ضا بطے اس ویزا کوڈ یبٹ کارڈ

① (مجلة مجمع الفقه الإسلامي بجده، ع ٥ ١: ١٠٨/٣)

<sup>(</sup>بطاقات الاتمان البنكية في الفقه الإسلامي، ص: ١٢٤)

کے مشابہ بناتے ہیں، اس لیے کہ اس میں قرضوں کی ادائیگی صاحب کارڈ کے اکاؤنٹ سے ہوتی ہے، البتہ لائف انشورنس کا امتیاز اس ہے متنیٰ ہے، اس مسئلہ کاحل ابھی تک نہیں ہوسکا، اس کارڈ کی تمام کاروائیاں یا تو وکالہ بالا جر پر شتمل ہیں یا کفالہ پر (اس پر اجرت لینا جائز نہیں) یا ایسے معمولی قرض پر جوبعض اوقات (ہروقت نہیں) بغیرانٹرسٹ کے ہوتا ہے۔ • را جی ویزا

ریجی سابقہ کارڈی کی ایک شکل ہے، البتہ اس میں اگر کھاتہ دار کے اکاؤنٹ میں کافی رقم نہ ہوتو ادائیگی نقد انشورنس ہے کی جائے گی، اس شرط پر کہ وہ اپنے او پر اس وقت عقا کد ہونے والی انشورنس کی رقم فوراً مہیا کرے اور صاحب کارڈ کو پے لسٹ کی بنیاد پر رقم کالے اور قرض دینے کی سہولت حاصل نہیں ہوگی، اس کارڈ میں بھی کارڈ جاری کرنے کی فیس، سالانہ فیس، اس طرح تا جراور خدمت کرنے والوں کی رقم کا ایک حصہ کا بان کے بلوں کی ادائیگی کی اجازت دی جاتی ہے۔

یدونوں مثالیں عام تجارتی بینکوں کے کارڈ کا شیح اسلامی بدل شار کی جاتی ہیں،

اشر طیکہ کارڈ استعال کرنے کی مدت عام حالات میں اجازت یا فقہ اس سے ملتی جلتی ایک

مثال بحرین میں عربی بینکنگ ادارہ بھی ہے، جوابھی تجربہ کے دور سے گذررہا ہے۔

اس بینک کی کیا شخصیص ہے، عموماً تمام مروجہ بینکوں پر جب بھی کوئی اشکال کیا جاتا

ہے فروات تاویل کا مہارا لینے ہیں کہ ابھی ہم تجربہ کے دور سے گذررہ ہیں، کین سوال

یہ ہے۔ کہ جب معاملات رہا اور شہر ہا کے ہوتو کیا اس صورت میں شرعاً اس طرح کے

یہ کی جب معاملات رہا اور شہر ہا کے ہوتو کیا اس صورت میں شرعاً اس طرح کے

ایک وئی تنحائش ہے؟!!۔

(زَک ہے جاری ہونے والے مختلف کارڈ کے شرقی احکام ہمں: ۱۸) (زون سے جاری ہونے والے مختلف کارڈ کے شرقی احکام ہمں: ۸۲)



# بابسوم

- -جدیدمسائل کے طل کا طریقہ کار
  - -مختلف كار ذركى فقهى تكييفات
- - ۋېيە كارۇ، فقىمى تىكىيىف ودلالل
- - كريد كارد اور جارج كارد كى فقهى تكييف كمتعلق علاء كي آراءودلاكل
  - - یعنی قرض، و کاله،حواله، و کاله مع الکفاله اور کفاله وغیره کے بارے میں

عرب ومجم علماء کرام ومعاشی ماہرین کی آراء و دلائل اوران پر ہونے والے اعتراضات

- کریڈٹ کارڈ کے بعض متعلقات
  - -خلاصه بحث

<u> کریڈ ٹ</u>کارڈ کا تعبار نیسے اور فقہی جائز ہ

## جدیدمسائل کے حل کا طریقہ کار

سرمایہ داریت اور بینکنگ کے بطن سے جنم لینے والے کریڈٹ کارڈ کاموجودہ رائج تصورا پے تمام انواع واقسام اور متعلقہ مسائل کے ساتھ متقد مین فقہائے کرام رحمہم اللہ کے زمانے میں غیر معروف تھا، اس وجہ سے کتب فقہ وفقاوی میں اس خاص عنوان کے ساتھ اس کا تکم ندکورنہیں، البتہ یہ بات بالکل بقینی ہے کہ اگر اس کی شرع تکییف کی جائے تو ضرور بالضروریہ کسی نہ کسی شری وفقہی اصطلاح میں داخل ہوجائے گا، فقہائے کرام نے قرآن وحدیث حضرات سے ابدکرام رضی اللہ عنہم کے اقوال اور تعامل امت کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہرمسکے سے متعلق اصول وضوا بط، قواعد کلیہ اور اس سے متعلق اکثر و بیشتر جزئیات کو نہ صرف بیان فر مایا ہے، بلکہ ان کو ابواب وفصول میں تقسیم کر کے تر تیب کے ساتھ امت کے ساتھ کی کیا ہے۔

ہرزمانے میں نے مسائل پیش آتے رہے ہیں، اورآ کندہ بھی جدیدمسائل وجود پاتے رہیں گے، حفرات فقہائے کرام نے صاحب فدہب کے بیان کردہ اصول وضوابط اور جزئیات کی روشی میں فی زمانہ امت مسلمہ کی نے مسائل کے سلسلے میں کمل رہنمائی کی ہے، لیکن اس سلسلے میں یہ بات ہمیشہ ان کے پیش نظر رہی کہ مسائل شرعیہ بنیادی طور پر دوحصوں میں منقسم ہیں:

ا-وہ مسائل جوصراحناً قرآن وحدیث میں مذکور ہوں ، جن کومسائل منصوصہ بھی کہا جاتا ہے، ایسے مسائل کودینی اور شرعی اصول وضوابط کے مطابق جوں کا توں ماننا اور ان

ب<sup>ع</sup>مل کرناضروری ہے۔ •

۲-وہ مسائل جن کا حکم قرآن وسنت میں صراحثاً مذکورنہ ہوں، لیعنی غیر منصوصہ مسائل، ان مسائل کے حل کا طریقہ کاراور بنیا دی خطوط کی تعیین وتصریح آپ سلی الله علیه وسلم کے ارشادات میں وافرانداز میں موجود ہے۔

اس کے ساتھ ساتھ ہے بات بھی ذہن نثین رہے کہ جب ہم برصغیر پاک وہند بین کئی پیش آ مدہ جدید مسئلے کاحل تلاش کرنے کے لیے سوچیں اورغور وفکر کریں، تواس کے لیے ضروری ہے رائے عامہ کے احترام میں اس کامدار فقہ حنی ، ہی کو بنالینا چاہیے ، اگر ضرورت وحاجت کے سارے تقاضے اور شواہدا کھٹے ہوجا کیں تو پھر ندا ہب اربعہ میں سے ضرورت وحاجت کے سارے تقاضے اور شواہدا کھٹے ہوجا کیں تو پھر ندا ہب اربعہ میں سے کسی منبوع ندہب کی طرف تمام شرائط کی رعایت رکھتے ہوئے جایا جا سکتا ہے، مگراس میں منبوع ندہب کی طرف تمام شرائط کی رعایت رکھتے ہوئے جایا جا سکتا ہے، مگراس میں احتیاط لازم ہے کہ مباداتلفیق بین المذاہب اور چھانٹ چھانٹ کر زھستیں تلاش کرنے کا ارتکاب نہ ہو، وگرنہ بیدین سے نکل کر''ہوئ نفس'' کی پیروی کے سوا پچھ نہ ہوگا۔

#### كريدث كارذ كي فقهي تكيفات

بہرحال! زیر بحث مسئلہ پرعلماء کرام کی طرف سے اب تک پیش کی گئیں آرا۔ آپ حضرات کے سامنے لانے کے ساتھ ان میں سے ہرایک پر ہونے والاے اعترضات کو بھی قلم زدکیا جائے گا۔

> کریڈٹ کارڈ کا استعال عام طور سے دوچیزوں کے لیہ ہوتا ہے۔ ا-نقدرتم نکالنے کے لیے ۲-سامان کی خریداری اور خدمات کے عصول کے لیے۔ ہ

للبذاان میں سے ہرایک کی الگ فقہی حیثیت پر علماء نے گفتگو کی ہے،اس گفتگو کا

(الأطرم، عبدالرحيم بن صالح، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ع ١٥: ٧٦/٣)

خلاصه يهال ذكركيا جائے گا۔

## نقذرتم نكالتے وقت كارڈ كى فقهى حيثيت

کریڈٹ کارڈ کواگر نقدر قم نکالنے کے لیے استعال کیاجائے تواس صورت میں عام طور سے دوطرح کے فریقوں میں عقد پایاجا تا ہے: ۱- کارڈ جاری کنندہ، ۲- کارڈ ہولڈر۔

سیاس وقت ہے جب کہ نقدر رقم کارڈ جاری کنندہ کی طرف سے نصب کردہ مثین سے نکالی جائے سے نکالی جائے دورا گرکسی اور بینک کی طرف سے نصب کردہ مثین سے رقم نکالی جائے تو پھر متعاقدین دو کے بجائے تین ہوں گے۔

ا-کارڈ جاری کرنے والا ،۲- کارڈ ہولڈر،۳-مشین نصب کرنے والا بینک جس سے رقم نکالی گئی ہو۔

اگر کارڈ جاری کنندہ کی طرف سے نصب کردہ مشین سے رقم نکالنے کے لیے کارڈ استہال کیا جائے تو اس کی دوصور تیں ہوں گی:

#### ا- كار ۋېولدر كابينك (اكا ؤنث) ميں بيلنس ہوگا

اگر کارڈ ہولڈر کے اکاؤنٹ میں موجود کرنسی اور کارڈ کے ذریعے نکالی ہوئی کرنسی
دونوں ایک ہی جنس کے ہیں، (مثلاً دونوں ڈالر، یا پاکتانی کرنسی میں ہیں) تو گویا یہ بینک
سے بذریعہ چیک کے رقم نکا لنے کی طرح کا معاملہ ہے، لینی حامل کارڈ بینک سے اپنی دی
ہوئی رقم کا بچھ حصہ واپس لے رہا ہے، کیوں کہ کرنٹ اکاؤنٹ کی تکییف اکاؤنٹ ہولڈر کی
طرف سے بینک کو قرض دینے سے کی گئی ہے، لہذا اس بنیاد پریٹمل جائز ہوگا۔ ۞

<sup>(</sup>بطاقات الائتمان البنكية في الفقه الإسلامي، ص: ٧٤)

اورا گرکار ڈ ہولڈر کے اکاؤنٹ میں موجودر قم اور نکالی گئی رقم کے جنس میں فرق ہے ( کداکاؤنٹ میں پاکتانی پیسے تھے اور کار ڈ کے ذریعے ڈالرنکالے گئے) تواس صورت میں گویادین کی ادائیگی دوسری جنس سے ہور ہی ہے تو یہ عقد میں داخل ہوجائے گا۔ 
جنا بنجی شوکت صاحب "بطاق ات الائت مان البند کیة فی الفقه الإسلامی "میں دونوں کر نسیوں کے فرق کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

''صارف کے اکاؤنٹ میں دینار ہوں ، اوراس نے ڈالرنکالے ہیں ، بیاس ، بیاس ، بیاس ہوں ، اوراس نے ڈالرنکالے ہیں ، بیاس ، بیت جائز ہوگا جب بینک کارڈ ہولڈر کے اکاؤنٹ سے ڈالرنکالتے وقت ہی ان کے برابر کی اُنے منہا کرے ، توبیالیے ہوگا جیسے کہ صارف نے اس برائج سے رقم نکالی جس میں اس کا اُکاؤنٹ ، و۔ •

## ٣- كارةُ مولدُر كابينك مين كوئي بيلنس نه مو

اس صورت میں کارڈ جاری کنندہ اور کارڈ بولڈر کا آپس میں قرض لین دین کائٹ ہوگا، اگر کارڈ ہولڈر مدت کے گزرجانے پرنکالی گئی رقم ہی کی جنس کے ذریعے بغیر کسی لیادتی واضا نے (سودی اضافہ ) کے ادائیگی کرتا ہے تواس میں کوئی اشکال نہیں، یہ دین کی ادائیگی کی ایک صورت، ہے۔

اگر کارڈ ہولڈردوسری کسی کرنسی کے ذریعے ادائیگی کرتا ہے تو دین کی ادائیگی دوسری کرنسی میں کرنے کی صورت ہوگی۔ 🙃

كار ۋېوللدرا گررقم نكالنے كے ليے كار ذجار لا كننده كے على وه كسى بينك كي طرف

<sup>() (</sup>التشرير، محسالالامين، مجلة المجمع: ٢٠٢٣)

 <sup>(</sup>عاقات الائتمان في الفقه الإسلامي، ص: ٧٤)

<sup>(?)</sup> رمجنة مجمع الفقه الإسلامي: ٣٠٥/٣)

سے نصب کر دہ مشین کواستعال کرے ، تو اس کی بھی دوصور تیں ہیں:

نها جهل صورت

کارڈ ہولڈر کا کارڈ جاری کنندہ بینک میں بیلنس ہو۔

فتى شوكت صاحب "بطاقات الائتمان البنكية في الفقه الإسلامي" ميل رقم طرازيس:

''جوتکیف اس معالے کوچے بنادے وہ یہ ہے کہ کارڈ ہولڈرکواس رقم کاقرض دارت ہے کہ کارڈ ہولڈرکواس رقم کاقرض دارت ہے جواس نے مثین سے حاصل کی ہے'(تو گویامثین لگانے والا بینک دائن اورکارڈ ہولڈرمدیون ہوا)۔ اورکارڈ ہولڈرکومیل مان لیاجائے کہ اس نے مثین کوکارڈ جاری کنندہ سے قرض وصول کرنے کو کہا ہے، (تو گویامثین لگانے والا بینک مختال لہ اورکارڈ جاری کنندہ کرنے والاعتال علیہ کارڈ ہولڈرکا کہ سے کہ کارڈ جاری کنندہ کو کال علیہ ) کارڈ ہولڈرکا ہدیون ہے (جوکہ یہاں محیل ہے) اور یہ معاملہ اس وقت سے ہوگا جب دونوں کی کرنی ایک بی جنس کی ہو، اورز اکدر تم بھی نہ وصول کی جائے۔ •

اوراً گردونوں سنسیوں میں فرق ہو، جیسے کہ کارڈ ہولڈرکا اکاؤنٹ دیناریس ہو اوراس نے مشین ہے ڈالرنکا لے ہوں، تو کارڈ جاری کنندہ بینک کے لیےضروری ہے کہ وہ صاحب شین (بینک ) کے ساتھ کرنسی ایجینچ کا معاملہ کرے، اوائیگی والے دن کے ریت صاحب سنین (بینک ) کے ساتھ کرنسی ایجینچ کا معاملہ کرے، اوائیگی والے دن کے حیاب ہے، نہ کہ رقم نکالے جانے والے دن کے حساب سے اند سیجی ضروری ہے کہ اکاؤنٹ سے اوائیگی اور دوسرے بینک کورقم کی منتقلی فوراً ہو، کیوں کہ (بینچ ) صرف میں فوری

قبصه ضروری ہے۔ 🔾

 <sup>(</sup>بطاقات الائتمان البنكية في الفقه الإسلامي، ص: ٧٥)

<sup>(</sup>السرجع السابق)

#### دوسری صورت

كار دُ ہولڈر كا بينك ميں كوئى بيلنس نہ ہو۔

اس صورت میں کارڈ ہولڈرمشین نصب کرنے والے بینک سے قرض لینے والا بنے گا،اوروہ مشین والے بینک کوکارڈ جاری کنندہ سے قرض وصول کرنے کا کہدرہا ہے، جو کہ حوالہ ہے اور یہ حوالہ جائز ہے، اگر چہ غیر مدیون کوختال علیہ بنایا جارہا ہے، حنفیہ کے فد ہیب کے مطابق ، جب مجمع الفقہ الإسلامی نے اپنی قرار دادنمبر: ۱۸ (۹/۱) کے ذریعے غیر مدیون کے ختال علیہ بنانے کو جائز قرار دیا ہے۔

پھر جب محال علیہ یعنی کارڈ جاری کنندہ کارڈ ہولڈر کی طرف سے دین کی ادائیگی کرد ہے گاتو وہ حامل کارڈ کواتنی مقدار قرض دینے والاشار کیا جائے گا، مدت کے پورا ہو جانے پرکارڈ جاری کنندہ حامل کارڈ سے اپنے قرض کا مطالبہ کرسکتا ہے۔ •

بعض فقہاءنے اس طرح کے معاملے یعنی غیرمدیون پڑحوالہ کو قرض کے باب سے قرار دیتے ہیں، چنال چہ ''المغنی' ہیں ہے:

"وإن أحال من عليه دين على من لادين عليه، فليست بحوالة، وإنماهو إقراض". •

ترجمہ: اوراگرجس کے اوپر قرضہ ہواس نے غیر مدیون پرحوالہ کیا تو یہ حوالہ ہیں ، بلکہ بیقرض کے بیل سے ہے۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عام طور سے کارڈ کے ذریعے رقم نکالنامہ قرض کے

<sup>(</sup>الأطرم، عبدالرحمن بن صالح، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ١٥٤: ٧٧/٣)

 <sup>(</sup>ابن قدامة، أبوعبدالله محمدبن أحمد، المغني: ٥٧٩/٥، مكتبة الرياض الحديثية،
 الرياض)

زمرے میں آتا ہے، یہی بات عبدالقا درعطیر نے بطاقات الائتمان میں کھی ہے۔ 1 فتی شوکت صاحب لکھتے ہیں کہ جب مذکورہ معاملہ کی تکبیف فقہی قرض کے قبیل سے ہے تو ضروری ہے کہ قرض کی تعریف اور ارکان کی روشنی میں اس کا جائزہ لیا جائے۔

قرض اورار کان قرض کی وضاحت

شرعاً قرض كہتے ہيں:

"دفع مال إرفاقاًلمن ينتفع به ويردله". ٢

سس کے ساتھ نرمی (احسان) کامعالمہ کرتے ہوئے مال دینا کہ وہ اس سے فائدہ اٹھائے اوراس کابدل واپس لوٹائے۔

اس تعریف میں "دفع مال" یعنی مال دینے کی بات آئی ہے، ڈاکٹر ابوسلیمان عيدالوباب صاحب "البطاقات البنكية" مين لكصة بين كه "عقدا قراض مين مال كا مونا يمي بنياد بنقدرةم نكالنے علمل ميں '۔ 🗨

نقدرةم نكالنے على ميں قرض حاصل كرنا كويا مال كوبطور قرض لينا ہے، مقرض لیعنی قرض دینے والا مال دینے والا ہے،اوروہ یہاں کارڈ جاری کنندہ ہے،اورمشنفرض مال لینے والا ہے، یہاں اس سے مراد کارڈ ہولڈر ہے اور بدل قرض وہ مال ہے جوستنقرض قرنس کے عوض میں واپس لوٹا تا ہے۔ 🛈

① (عطير، عبدالقادر، بطاقات الائتمان، مجلة البلقاء للبحوث والدراسات، ص: ١٥)

<sup>(</sup>البهوتي، منصوبن يونس، شرح منتهى الإرادات: ٢ /٢٢، ٢٢٥، عبالم الكتب

<sup>(</sup>أبوسليمان عبدالوهاب، البطاقات البنكية: ١٣٨)

<sup>@ (</sup>ابن عبابدين، محمدأمين حياشية ردالمنحتار على الدرالمختار: ٥ /١٧٥، دار الفكربيروت)

بعض دفعہ قرض ایسی کرنسی میں ہوتا ہے جو بینک کے نزدیک غیر معتر ہوتی ہے،
لیکن قرض کی مخصوص جہات یا بینک کی برائج سے حاصل کیا جانا نکالے گئے بہلغ کوصار ن
کے ذمہ دین بنادیتا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ دین قرض سے اعم ہے، دین سے
مرادوہ مال ہے جو کسی کے ذمہ واجب ہو، عقد یا استہلاک (مال کوخرچ کرنے) کی وجہ،
اور جو چیز اس کے ذمہ دین بن جاتی ہے اس کے ساتھ استقراض کی وجہ سے، وہ عام ہے
قرض سے۔ •

عقدِ قرض کے ارکان درج ذیل ہیں، صیغہ قرض، متعاقدین اور عوض ، یہ بھی رقم نکا لئے کے عمل میں متعقق ہوجا تا ہے، ایجاب سے ہے کہ قرض دینے والا کہے: میں تمہیں فلاں چیز قرض دے رہا ہوں، وغیرہ اور قبول سے ہے کہ قرض لینے والا کہے: میں نے آپ سے قرض لیا، یا میں نے قبول کیا، یا میں راضی ہوں '۔ •

کارڈ جاری کرتے وقت کارڈ جاری کنندہ اورحامل کارڈ کے درمیان ایجاب وقبول متحقق ہوجاتے ہیں، بایں طور کہ کارڈ جاری کنندہ قرض دینے پرموافقت کرکے کارڈ جاری کرتا ہے، یہاس کی طرف سے ایجاب ہے، اور کارڈ ہولڈر کا کارڈ کواستعال کرنا، یااس کے علاوہ کوئی اور ممل جواس کے قبول کرنے پردلالت کرے، وہ قبول کہلائے گا،اس لیے کہ اسلام میں ایجاب وقبول ہرقول یافعل یااس قرینہ سے قرض یا ادھار کے معنی میں ہوتحقق ہوجا تا ہے۔

<sup>(</sup>الكاساني، علا، الدين أبوبكربن مسعود، بدائع الصنائع: ٧/٣٩٤، دار الكتب العربي)

 <sup>(</sup>القاري، أحمد بن عبدالله، مجلة الأحكام الشرعية على مذهب الإمام أحمد بن
 حنبل، ص: ٨٦)

"كشف القناع عن متن الإقناع" من عن

"اور سیح ہوتا ہے قرض ہرلفظِ قرض اور لفظِ سلف کے ساتھ ، ان کے بارے میں شرع کے وارد ہونے کی وجہ سے اور ہراس لفظ سے عقد قرض سیح ہوتا ہے جوان (قرض وسلف) کے معنی میں ہو، جیسے قرض دینے والے کا قول کہ میں نے مجھے اس کا بدل لوٹا دو گے ، یا یہ چیزلو ، اس سے فائدہ اٹھا وَ اور مجھے اس کا بدل لوٹا دو گے ، یا یہ چیزلو ، اس سے فائدہ اٹھا وَ اور مجھے اس کا بدل و نغیرہ یا ایسا قرینہ پایا جائے جواس کے قرض دینے کے ارادہ یر دلالت کرے۔ •

باقی رہے عاقدین تو کارڈ جاری کرنے والاوہ قرض دینے والا ہے، اور کارڈ ہولڈروہ قرض لینے والا ہے، عاقدین میں اہلیت اور مجھداری کا ہونا شرط ہے۔

قرض لینے والے کو جا ہیے کہ وہ قرض دینے والے کو اپنی صحیح صورت حال بتائے اس میں اپنی طرف سے تبدیلی نہ کرے ، اتناہی قرضہ لے جس کولوٹانے پر وہ قادر ہو، یعنی اتنی کم مقدار جس کا عام طور سے لوٹا نامتعذر نہ ہو، تا کہ مقرض کوکوئی نقصان نہ پہنچائے۔

یہ شرط بھی کارڈ میں شخفق ہوتی ہے، کیوں کہ میمکن ہی نہیں کہ سی معتوہ اور بے وقوف کوکارڈ ایشو کیا جائے، بلکہ بینکوں کی طرف سے ایک خاص عمر کی تحدید کی جاتی ہے جس کی بنا پر کارڈ حاصل کیا جاسکتا ہے، اور یہ ' رشد' کی رعایت پر دلالت کرتا ہے، باقی رہی کارڈ ہولڈر کی حالت اور اس کی معلومات، توبات نہایت واضح ہے کہ بینک اس سلسلے میں کارڈ ہولڈر کی حالت اور اس کی معلومات، توبات نہایت واضح ہے کہ بینک اس سلسلے میں

<sup>1 (</sup>البهوتي، منصوربن يونس بن إدريس، كشف القناع: ٣١٢/٣)

 <sup>(</sup>الشربيني، محمدالخطيب، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج:
 ١١٨/٢، دارالفكر)

<sup>(</sup>كشف القناع: ٣١٢/٣)

صارف سے تحریری معلومات لیئے بغیر کارڈ جاری نہیں کرتا ، اوراس کی مالی حالت کی بناء پر بینک اس کے لیے قرض حاصل کرنے کی حدمقرر کرتا ہے۔

#### تنبيه

قرض کی تکییف پرہونے والے اعتراضات کی تفصیل تو آگے آئے گی، یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ بینک تبرع کا اہل ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ کیا بینک کی عمارت، یا شخص قانونی، یا بینک ڈائر یکٹران؟!!!اس برضر ورغور کیا جائے۔

ارکان قرض کے آخری رکن عوض، تو وہ یہاں کارڈ ہولڈر کی طرف ہے ادا کیے جانے والے مال کی صورت میں ہوتا ہے، اوراس کا تحقق اس مال میں بھی ہوتا ہے جس کے استعال کی اجازت کارڈ جاری کنندہ کو دیتا ہے، اس صلاحیت کا انشاءان کے باہم معاہدے ہے ہوتا ہے اور طرفین کا عقد پر دستخط کرنا ہے حامل بطاقہ کو قرض کی ایک مخصوص مقدار کا مالک

<sup>(</sup>كشف القناع للبهوتي: ٣١٢/٣)

<sup>(</sup>القليوبي، شهاب الدين أحمدبن سلام، حاشية على شرح جلال الدين على منهاج الطالبين للنووي: ٢٥٨/٢)

بنادیتاہے۔0

پھرقرض دینے والا بینک کارڈ ہولڈراورقرض کے درمیان تخلیہ کردیتا ہے(لیمن)
کوئی رکاوٹ باقی نہیں رہتی) لہذا کارڈ ہولڈرجس وقت بھی چاہے قرض سے استفادہ
کرسکتا ہے، باقی مقروض کامقرض کوقرض لوٹانے کامسکہ تو "حاشیہ الدسوقی" میں ہے:
مقروض پرلازم نہیں کے وہ مقرض کوقرض واپس لوٹائے، اگروہ انتفاع سے پہلے ہی اس کی
واپسی کامطالبہ کرے، جیسے کہ اس کی چیزوں میں عام عادت ہے، جب تک مقرض بیشرط نہ
رکھے کہ جب میں مطالبہ کروں تو لوٹانا ہوگا، یااس کاعرف ہو۔ ©

(تو پیر جب بھی مطالبہ کرے گا تو لوٹا ناضروری ہوگا) بینک عام طور سے قرض کی واپسی میں صارف کومہلت دیتا ہے ،فوراُ ہی مطالبہ بیں کرتا۔

#### خریداری کے وقت کارڈ کی شرعی حثیت

خریداری کے وقت اطراف کارڈ میں تین طرح کے اوگوں کے مابین عقد کا تعلق ہوتا ہے، عقد ان تینوں نے گرد گھومتا ہے، جیسے کارڈ جاری کرنے والا بینک، کارڈ ہولڈر اور تاجر۔

ان اطراف علا فہ نیتی کارڈ جاری کنندہ، کارڈ ہولڈراورتاجرکے درمیان طے پیسٹ برے والے معاہدے اور تعاقات ایک ہی مصلحت پرجنی ہوتے ہیں، اور سب کا منصود فائدہ عائش کرناہ، البنداجب کارڈ کا منصدایک ہے کہ اس کے ذریعے خریداری کا منصدایک ہے کہ اس کے ذریعے خریداری کا منصدایک ہو، قبول کو فائدہ حاصل ہو، توبیاس کے اور کارڈ ہولڈر، تا جراہ رکارڈ جاری کنندہ تیوں کو فائدہ حاصل ہو، توبیاس بنا میں موجود تعانی آبیس میں مربوط ہان

أبه النات المنكية، ص: ١٤٠)

الكرير: ٢ (٢٢ م. ٢٢) (المسوفي على المتراح الكرير: ٢ (٢٢) (www.besturdubooks.net

میں جدائی ممکن نہیں ، کیوں کہ خریداری کاعمل ان اطراف میں سے کسی بھی ایک کے بغیر بھی پائے بھیل تک نہیں بہنچ سکتا۔ •

#### خریداری کے وقت کارڈ کی حالتیں

خریداری کے وقت کریڈٹ کارڈ کی دوحالتیں ہوتی ہیں:

ا - عربی میں اس حالت کو"بط اقة مغط اق" کہتے ہیں، مطلب یہ کہ اس سے مرادوہ کارڈ ہے جس کے اجراء کے وقت بینک صارف پرلازم کرتا ہے کہ وہ اپنے اکاؤنٹ میں کارڈ استعال کرنے کی صورت میں مہیا کی گئی قرض کی آخری مقدار کے برابر قم جمع کروا دے، اوروہ رقم جب تک کارڈ استعال ہوتار ہے گااس کی اکاؤنٹ میں باقی رہے گی، جیسے ڈیبیٹ کارڈ (Debit Card)۔ ©

۲-دوسری حالت کوعربی میں "بسطاقة غیر مغطاة" کہتے ہیں، یعنی مرادوہ کارڈ ہے جس کے اجراء کے لیے بینک صارف پر قم جمع کروانے کی کوئی شرطنہیں رکھتا کہوہ اپنے اکاؤنٹ میں کارڈ کے ذریعے فراہم کی گئی قرض کی مقدار کے برابررقم رکھے۔ چھسے جارج اور کریڈٹ کارڈ۔

## بهلی حالت ( ڈیبٹ کارڈ، تکییف ودلائل )

وہ کارڈ جن کے اجراء کے لیے بینک اکاؤنٹ میں رقم کا ہونا ضروری ہے، جیسے ڈیبٹ کارڈ (Debit Card) معاصر علماء کی بڑی تعداد نے اس کی فقہی تکییف بطور ''حوالہ''کے کی ہے۔

<sup>(</sup> بطاقات الائتمان البنكية في الفقه الإسلامي، ص: ٧٩)

<sup>(</sup>المرجع السابق)

<sup>(</sup>المرجع السابق، ص: ٨١)

چناں چہ پروفیسرصدیق محمامین الضریر، © ڈاکٹر محمد قری بن عبید، © مولا نارحت اللہ ندوی، ﴿ ڈاکٹر وہبہ زمیلی ، ﴿ اور فقہ اکیڈی انڈیا کے مفتی عبداللطیف پالنچوری، ﴿ اورایک قول میں مولا نا ابرار خان ندوی، ﴿ مولا نا خالدسیف الله رحمانی ، ﴾ مولا نامحمد اعظم ندوی، ﴿ مولا نا زبیراحمد قاسی ، ﴿ مولا نا محمد ارشد فاروتی ، ﴿ وغیره نے دُیب کارڈ کی فقہی تکییف ' عقد حوالہ' سے کی ہے۔

حضرت مولا نامفتی محمر تقی عثانی صاحب زیدمجدہ نے بھی اسے" حوالہ" کے ذیل میں ذکر فر مایا ہے۔ **0** 

#### ڈیبٹ کارڈ می*ں عقد حوالہ کی وضاحت*

شيخ محم عبد الحليم "الجوانب الشرعية والمصرفية" مين ويبث كارومين عقد

- ٣ (بطاقات الائمان للقري، مجلة المجع: ٧/ ٣٠٦، و بطاقات الائتمان البنكية، ص: ٨٠)
  - (بینک سے جاری ہونے والے مختلف کارڈ کے شرعی احکام بص:۱۵۱،۱۵۱)
- (بطاقات الائتمان للزحيلي، ص: ٧، بينك سے جاري ہونے والے مختلف كارڈ كے شركى احكام، ص:١٥٥١٥)
  - (بینک سے جاری ہونے والے مختلف کارڈ کے شرعی احکام بص: ۲۲۲،۲۵)
    - (حواله سابق، ص: ٤٢، ١٤٠)
      - (حواله سابق، ص: ٨٦)
    - ( حواله سابق، ص: ۱۸۰،۱۸۰)
      - (حواله سابق، ص: ۲۵۱)
        - (حواله سابق)
    - ( انعام الباري، كتاب الحوالات: ١٩١٧م-٩٩٥)

www.besturdubooks.net

<sup>(</sup>بطاقة الائتمان للضرير، ص: ١١، مجلة مجمع الفقه الإسلامي: ١٤٣١/١٢)

حوالہ کی وضاحت کرتے ہوئے رقمطراز ہیں: ''ڈیبٹ کارڈ میں عقد حوالہ کی صورت یوں ہوگی کہ کارڈ ہولڈربطور محیل تا جرکو''محال''ہونے کی حیثیت سے کارڈ جاری کنندہ سے جو کہ ''محال علیہ'' ہوگا، خریدار یوں کے نتیج میں لازم ہونے والے دین (محال بہ) کی وصولی کا کہےگا''۔ •

#### ڈ اکٹر صدیق محدامین الضریر کی رائے

پروفیسرصدیق محمدامین الضریرصاحب ڈیبٹ کارڈ کی تکبیف اوراس کی صورت بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

"فی تک کارڈ ہولڈرے کہتا ہے کہ یہ عقد حوالہ" ہے (گویا) کارڈ جاری کرنے والا بینک کارڈ ہولڈر سے کہتا ہے کہ یہ کارڈ لواوراس کے ذریعے تا جرسے خریداری کرو،اور تمن کی ادائیگی (فی الفور) نہ کرو،اور تا جرکوشن کے حصول کے لیے میرے حوالے کرو، میں اسے ادائیگی کردوں گا، کارڈ جارڈ کنندہ تا جرسے یہ کہتا ہے کہ کارڈ ہولڈرکواشیا ،فروخت کرو، میں عنقریب (اس کی طرف سے) شمن کی ادائیگی کردوں گا، کارڈ ہولڈر (خریداری کے بعد) تا جرسے کہتا ہے کہ اس کارڈ کے ذریعے سے میں تمہارے شن کی ادائیگی کوکارڈ جارڈ کنندہ کے حوالہ کرتا ہوں، لہذا فریعے سے میں تمہارے شن کی ادائیگی کوکارڈ جارڈ کنندہ کے حوالہ کرتا ہوں، لہذا

<sup>(</sup>عمر، محمد عبدالحليم، الجوانب الشرعية المصرفية والمحاسبة لبطاقات، ص: ٥٢ ، ايتراك للنشر و للتوزيع، مصر، ١٩٩٦م)

<sup>(</sup>ابن مودود، عبدالله بن محمودالموصلي الحنفي، الاختيارلتعليل المختار، الجزء الثالث ٣٨، دارالكتب العليمة مروت، لبنان ١٩٩٨م)

جب حامل کارڈ خریداری مکمل کرلیتا ہے تو عقد حوالہ اپنے ارکان وشروط کے ساتھ اطراف ثلاثہ کی رضامندی سے مکمل ہوجا تا ہے، ڈیبٹ کارڈ میں کارڈ جاری کنندہ پہلے کارڈ ہولڈرکا مدیون ہوتا ہے، بعد میں محال علیہ بنتا ہے، کارڈ ہولڈر محیل اور تاجر ''محال''کی حیثیت رکھتا ہے، مدیون پر قرض کی حوالگی با تفاق فقہاء جائز ہے'۔ • داکٹر و ہبدز حمیلی کی رائے

ڈاکٹر وہبہز حیلی (ڈیبٹ کارڈ کے جواز اور تکبیف کے بعد) داؤد ظاہری اورامام احمد بن عنبل رحم ہمااللہ کے حوالے سے لکھتے ہیں:

"وتطبيقه ابالنسبة للبنك المصدر وعلاقته بالتاجر أنهاحوالة، والحوالة مشروعة في الإسلام بالإجماع، فهي حوالة من حامل البطاقة على البنك المودع، فيه حساب العميل، فيقوم البنك بتحويل المبلغ إلى التاجر المحال، وقبول الحوالة من البنك المحال عليه واجب في رأي داؤد الظاهري وأحمد بن حنبل".

ترجمہ: کارڈ جاری کرنے والے بینک کے حوالے سے اس کی تکبیف اور تاجر سے تعلق (تو) یہ صورت حوالہ کی ہے، اور حوالہ بالا تفاق جائز ہے، لہذا یہ صاحب کارڈ کی طرف سے اس بینک کے ساتھ حوالہ ہوتا ہے جس میں کھاتے وار کاا کاؤنٹ ہوتا ہے، تو بینک محول کیے گئے تاجر کی طرف سے رقم کی منتقلی کردیتا ہے، اور محال علیہ (بینک) سے حوالہ قبول کرنا داؤد ظاہری اور احمد بن ضبل

<sup>(</sup> بطاقة الائتمان للضرير ، ص: ١١ ، مجلة المجمع: ١٢ /١٤٣١ ، بينك عيجاري مونے والے مختلف كار دُك شرى احكام ، ص ١٠)

<sup>(</sup>بطاقات الائتمان للزحيلي، ص: ٧)

کے نزدیک واجب ہے۔ 0

فتحی شوکت <u>مصطف</u>ل کی رائے

فتی شوکت صاحب "بطاقات الائتمان البنکیة فی الفقه الإسلامی" میں کھتے ہیں کہ جب کارڈ ہولڈرکوئی چیزخریدتا ہے، یا خدمت حاصل کرتا ہے تواس کی قیمت اس کے ذمے ہوتی ہے، اور تا جراس مبلغ کا دائن بنتا ہے، تو یہی کارڈ ہولڈرتا جرکوکارڈ جاری کنندہ کی طرف محول کرتا ہے جو درحقیقت حامل بطاقة کے اکاؤنٹ اور بیلنس کی وجہ سے اس کامدیون کہلاتا ہے، اس مسئلے پر بحث کرنے والے حضرات نے مالدار پرحوالہ کے جے ہونے پرحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درج ذیل ارشاد سے استدلال کیا ہے:

"إذا اتبع أحدكم على ملى؛ فليحتل". ٢

ترجمہ: جب تم میں ہے کوئی ایک کوئٹی مالدار کے پیچھے لگادیا جائے (دین کی وصولیا بی کے لیے ) تواسے چاہیے کہ وہ حوالہ قبول کر لئے'۔

#### مولا تاابرارندوی کی رائے

فقہ اکیڈی انڈیاکے رکن مولانا محدابرارخان ندوی صاحب اکیڈی کے پدرہویں سمینارمنعقدہ ۱۰-۱۲مارچ ۲۰۰۲ھ میسور میں پیش کردہ اپنے مقالے بعنوان: "بینک میں دائج مختلف کارڈ کا شری حکم" میں ڈیبٹ کاری فقہی تکییف کے بارے میں رقم طراز ہیں:

<sup>(</sup> بینک سے جاری ہونے والے مختلف کارڈ کے شرعی احکام ،ص: ۱۸)

<sup>(</sup> صحيح مسلم، كتاب البيوع، باب تحريم مطل الغني وصحة الحوالة: رقم الحديث: ( ٧٨٦٤)

<sup>🛈 (</sup>ص: ۸۰)

''دوسری صورت یہ ہے کہ اسے حوالہ مان لیا جائے ، اور حوالہ یہ ہے کہ مقروض اپنے قرض کی ادائیگی کا ذمہ سی تیسر مے خص کے سپر دکر دے ، خواہ تیسر مے خص کے پاس اس کا بیسہ پہلے سے ہویانہ ہو:"الحوالة لغة النقل، وشرعاً: نقل دین من ذمة المحیل إلی ذمة المحال علیه". •

علامه المل الدين بابرتى نے حواله كى تعريف ان الفاظ ميں كى ہے:

"وفي اصطلاح الفقهاء تحويل الدين من ذمة الأصيل إلى ذمة

المحتالي عليه على سبيل التوثيق به ". ٢

(فقہاء کی اصطلاح میں حوالہ نام ہے دین کواصیل کے ذمہ سے ختال علیہ کے ذمہ میں منتقل کرنااس پراعتماد کرتے ہوئے )۔

حوالہ کے درست ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ جس کے سپر دکیا جارہا ہے وہ تنیوں راضی ہوں، بدائع الصنائع میں اس کی تفصیل اس طرح ہے؛ارکان حوالہ ایجاب و قبول ہیں،ایجاب محیل کی جانب سے اور قبول محال علیہ ومحال کی طرف سے ہوگا،ایجاب یہ ہے کہ میں نے آپ کواس طور پر فلاں کے حوالہ کیا اور محال علیہ ومحال کی جانب سے قبول یہ ہے کہ ان میں سے ہرایک کے کہ میں راضی ہوں یا میں نے قبول کیا، ان کی طرف سے ایسی چیز پیش آئے جوقبولیت ورضا مندی پر دلالت کرے، بیشرا اکط ہمارے اصحاب (علاء حنفیہ) کے بہاں ہیں، ۔ •

<sup>(</sup>الميداني، عبدالغني الغنيمي، اللباب في شرح الكتاب، كتاب الحوالة، الجزء الثاني: ٨٢، قديمي كراتشي)

<sup>(</sup>شرح العناية على الهداية مع الفتح، كتاب الحوالة: ٣٤٦/٦، رشيدية)

<sup>(</sup>بدائع الصنائع، كتاب الحوالة: ٥/٥، رشيديه)

اور یہاں صاحب کارڈ، بینک اوردوکا ندار تینوں اس پرراضی ہیں کہ کارڈ سے خرید وفروخت کرنے کی صورت میں قیمت کی ادائیگی بینک کے واسطہ سے ہوگی، یعنی قیمت بینک اداکر ہے گا، لہذا ڈیب کارڈ سے خرید وفروخت کا معاملہ کرنا درست ہوگا۔ • فقہ اکٹر می کے بعض ارکان کی رائے

فقد اکیڈی کے مولانا محمد اعظم ندوی صاحب اپنے مقالے 'بینک سے جاری ہونے والے مختلف کارڈ کا شرع کم 'میں مفتی تقی عثانی زید مجدہ کی "تک ملة فتح الملهم": (۱۹۸۰ ، ۱۵۰ ه) کے حوالے سے ڈیبٹ کارڈ کو' عقد حوالہ' قرار دے کر لکھتے ہیں کہ تعاطی کے ذریعہ بھی حوالہ درست ہے، کملہ فتح المہلم میں ہے: "وأماتلفظ الإیجاب والقبول فلایشترط فی الحوالة، بل تنعقد الحوالة بالتعاطی کماینعقد البیع عندنا".

اس طرح مفتی جنیدعالم ندوی قاسمی نے مذکورہ معامل کوحوالہ قرار دیا اوراسے بدائع الصنائع کے حوالے سے اقراب إلى الفقہ ہوناتحریر کیا ہے۔

مولا ناز بیراحمد قاسمی کی بھی یہی رائے ہے۔

مفتی مولا ناعبداللطیف پالنپوری صاحب لکھتے ہیں کہ اگر استفادہ خرید و فروخت کی صورت میں ہوتو اس پرحوالہ کی تعریف صادق آئے گی ، جو کہ جائز ہے۔ 6 فتی شوکت صاحب (مغنی المحتاج: ۲/۹۵) کے حوالے سے لکھتے ہیں:

<sup>(</sup>بینک سے جاری ہونے والے مختلف کارڈ کے شرعی احکام ، ص: ۱۳۰،۱۳۰)

<sup>(</sup>حواله سابق، ص: ۱۸۱،۱۸۰)

<sup>(</sup>حواله سابق من ۲۳۳)

<sup>(</sup>حوالهسابق،ص:۲۵۱)

<sup>@(</sup>حواله سابق م:۲۶۲)

''جمہور فقہاء نے حوالہ کے شیحے ہونے کے لیے بیشر طار کھی ہے کہ وہ مدیون پر ہو، کیوں کہاضح قول کے مطابق اس کی حقیقت دین کی دین کے بدلے سے کرنا ہے، کیکن حاجت کی وجہ سے اسے بیچ الدین بالدین سے استثناء کیا گیا ہے۔

بطاقة مغطاة لیعنی ڈیبٹ کارڈ حوالہ میں مالدار پر ہوتا ہے، اوروہ (مالدار)
کارڈ جاری کنندہ ہے جوحامل کارڈ کامدیون بھی ہے، جب حوالہ مکمل ہوجائے تو تاجر
(محال) اپنے مال کا تقاضہ بینک (محال علیہ) سے کرتا ہے، تاجر کارڈ ہولڈر سے پھر کسی چیز کا
رجوع نہیں کرتا ہے۔

دین کا ثبوت عقد حوالہ میں شرط مجھی جاتی ہے، اس لیے کہ حوالہ کا دین ثابت ولازم ہونا ضروری ہے۔ • یعنی (محیل) کاحق (محال علیہ) کے ذمہ باقی ہو۔ • اس تکبیف میں غرز نہیں

کارڈ میں عقد حوالہ کے اعتبار سے کوئی غرنہیں، جیسا کہ بعض حضرات کو وہم ہوا ہے کہ کارڈ جاری کنندہ اس مقدار سے واقف نہیں ہوتا، جس کی کارڈ ہولڈرخریداری کرے گا،اس کا جواب ہے کہ بینک اس مقدار سے بلوں کے ذریعے واقف ہوجا تا ہے، اور کارڈ میں خریداری کی ایک حدمقرر ہوتی ہے، حامل کارڈ اس سے تجاوز نہیں کرسکتا، تواس طرح غرر کا اشکال مند فع ہوجا تا ہے۔

#### خلاصه بحث

#### لہٰذا ماقبل کی تمام تفصیلات کی روشنی میں ڈیبٹ کارڈا کثر معاصرعلاء کے نز دیک

<sup>(</sup>مغني المحتاج للشربيني: ٩٤/٢)

<sup>(</sup>ابن الحسين أحمد، متن الغاية والتقريب في الفقه الشافعي، ت: مازن الحموي،

ص: ١٦٥، دارابن حزم بيروت ١٦٥،م)

بینک جاری کنندہ کا حامل کارڈ کے مدیون ہونے کی بناء پرعقد حوالہ قبیل سے ہے۔

مجمع الفقہ الإسلامی نے اپنے پندر ہویں سمینار (جو کہ مسقط میں منعقد ہوا تھا) میں یہ تر ارداد منظور کی ہے کہ ڈیبٹ کارڈ جاری کرنااس کے ذریعہ خرید و فروخت وغیرہ جائز ہے، اس شرط پر کہادائیگی میں تا خیر کی وجہ سے جرمانہ (سودی فائدہ) نہ دینا پڑتا ہو۔ •

ڈاکٹر وہ بۃ الزحیلی کہتے ہیں کہ ڈیبٹ کارڈ جارڈ کرنے کے جواز کی دوشرطیں فائدہ

بن:

ا-صاحب کارڈ اپنے بیلنس، یا ڈپازٹ سے رقم نکالےگا۔
۲-اس کارڈ کے ذریعہ معاملہ کرنے پرکوئی اضافی سود مرتب نہیں ہوگا۔
فقد اکیڈی انڈ یا کے مولا نامحہ شوکت ثناء قاسمی صاحب ڈیبٹ کارڈ سے استفادہ کو جائز قرار دیتے ہوئے لکھتے ہیں:''البتہ خرید وفروخت کی صورت میں اگر قیمت کی اوائیگی کسی طرح غرر، یابائع مشتری میں سے کسی کو ضرر ہو، تو پھراس کے ذریعہ خرید وفروخت قابل غور ہوگی۔

حاصل بیہ ہوا کہ معاصرعاء کی اکثریت نے بطاقۃ مغطاۃ لیعنی ڈیبٹ کارڈ کوعقد حوالہ قرار دیا ہے،کارڈ ہولڈرکومیل،کارڈ جارڈ کنندہ جوکہ کارڈ ہولڈرکا مدیون بنآ ہے،
اسے عال علیہ اور تا جرکو عال سے تعبیر کیا،اس سے استفادہ کو جائز قرار دیا،البتہ بیشر طرکھی گئ ہے کہ کارڈ ہولڈرا بیے ہی بیلنس سے رقم نکا لے،اوراس پرادائیگی میں تا خیر کی وجہ سے سودی

<sup>(</sup>مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ع ١٥: ٧٧/٣)

۲۷: بینک سے جاری ہونے والے مختلف کارڈ کے شرعی احکام ،ص: ۲۷)

<sup>(</sup>حواله سابق من ۲۵،۲۵)

فائدہ مرتب نہ ہوتا ہو،اس طرح قیمت ادائیگی میں غرراور بائع ومشتری کسی کا ضرر بھی نہ ہو، وگرنہ ان خرابیوں کی وجہ سے ڈیبٹ کارڈ سے استفادہ اوراس کا اجراء ان علاء کے نزدیک ناجائز قراریائے گا۔

## ڈیبٹ کارڈ کے بارے میں دیگرا قوال وحکم

ڈیب کارڈے استفادہ اوراس کے ذریعے خریدوفروخت کے بارے میں''اسلامک فقہ اکیڈی انڈیا''کے مقالہ نگاروں کی اکثریت کی رائے جواز کی ہے،
بیٹتر حضرات نے اپنے مقالہ میں بیددلائل پیش کیے ہیں کہ کارڈ ہولڈراس کارڈ کے ذریعہ
اپنی جمع شدہ رقم ہی سے فائدہ اٹھا تا ہے، اپنی ضرورتوں کے لیے بینک سے مزیدر قم نہیں لینی
پڑتی ہے اور نہ ہی اس کارڈ کے استعال میں کوئی شرعی مانع نظر آتا ہے، جب کہ بعض
حضرات نے بیہ کہہ کربات ختم کردی کہ اس کے جواز کے دلائل بھی وہی ہیں جو A.T.M کی فقہی تکدیف کے ذیل میں ان کا تذکرہ کیا
عائے گا۔ان شاء اللہ!

البته بعض حضرات نے اسے کفالہ، وکالہ اورامانت وغیرہ سے تعبیر کیا ہے، ذیل میں ان آراءو دلائل کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔

#### مولانا خالدسيف اللدر حماني كي رائ

مولانا خالدسیف الله رجمانی صاحب لکھتے ہیں کہ اگر کارڈ ہولڈر پرکسی کا قرض باقی ہواور بینک کے ذریعہ اداکیا جائے تو فقہ کی اصطلاح میں بیحوالہ ہوگا، اورجس شخص کوادا کیا جارہا ہے اگر کارڈ ہولڈر کے ذمہ پہلے سے اس کی رقم باقی نہ ہوتو بینک کی حیثیت اس کی طرف سے وکیل کی ہوگی اور بیھی جائز ہے، دلیل میں فناوی خانیہ کی بیعبارت پیش کی ہے:

www.besturdubooks.net

"قال المؤكل: خذهذا الألف، يافلان! وادفعه إلى فلان، فأيهماقضي جاز، قياسأواستحساناً".

پروفیسر عبدالہجید کی رائے

پروفیسرعبدالمجیدمجد سوسوة (پروفیسر شریعه کالج، شارقه یونیورشی، متحده عرب امارات) لکھتے ہیں:

"اس (ڈیبٹ کارڈ) میں کارڈ ہولڈرکویہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ اپنی ڈپازٹ شدہ رقم کے دائرہ میں خریداری کرے اور بینک اس کی طرف ہے ان فریقوں کو قیمت کی ادائیگی کرتا ہے جو کارڈ ہولڈر سے معاملہ کرتے ہیں، بھی بھی بینک اس کو وکالت بالاً جرقر اردے کراس کام پرفیس لیتا ہے۔ •

مفتی اعظم تینس کی رائے

مفتی اعظم تونس شخ محمر مختار سلامی صاحب نے ڈیبٹ کارڈ کے اطراف پر تفصیلی بحث کی ہے،اس کے مختلف پہلوؤں پر گفتگو کے بعدوہ لکھتے ہیں ہ

"لہذاان تعلقات کو وکالہ قرار دینے سے معاملہ درست قرار پائے گا، ایسی صورت میں کارڈ جاری کرنے والافریق قرض دینے والے بعنی تاجرکوازروئے وکالہ قرض اداکرے گا اور کارڈ ہولڈر کے ذمہ تبادلہ کے وقت کے حساب سے اس رقم کا اندراج کردے گا، جو کارڈ ہولڈرنے اپنے بیلنس سے کی ہے، کیوں کہ وکیل

( بینک سے جاری ہونے والے مختلف کارڈ کے شرعی احکام ،ص: ۲۴،۲۳)

( بینک سے جاری ہونے والے مختلف کارڈ کے شرعی احکام، ص: ۹۲،۹۱)

www.besturdubooks.net

کویے ت ہے کہ اپنے مؤکل کی طرف سے تبادلہ کرے جیسے کہ اسے ت حاصل ہے کہ ازروئے وکالہ وہ مطلوبہ رقم کی ادائیگی کرئے'۔

گویاشخ سلامی کے نزدیک اطراف ثلاثہ میں وکالت کاتعلق پایا جارہاہے، مزید تفصیل کے ان کامقالہ' کریڈٹ کارڈ کی حقیقت، اس کی اقسام اور شرعی تھم' ملاحظہ فرمائیں۔ •

مولا ناابرارخان ندوی صاحب ڈیبٹ کارڈ بینک کومیں جمع کارڈ ہولڈر کی رقم کی رسیدیا وثیقہ قرار دیتے ہیں، بینک کودوکا ندار یعنی تاجر کاوکیل مان کر، بدائع کی درج ذیل عبارت سے استدلال کرتے ہیں:

"ويجوزالتوكيل بقبض الدين، لأن المؤكل قدلايقدرعلي

الاستيفاء بنفسه، فيحتاج إلى التفويض إلى غيره". ٢

(دین پرقیضہ کے لیے وکیل بنانا جائزہے، اس لیے کہ مؤکل بھی خود دین کی وصولیا بی پرقادر نہیں ہوتا ہے'(تا کہوہ دوسرااس کاحق دلاسکے)۔

بینک کاڈیب کارڈ ہولڈر کے وکیل ہونے کوزیادہ سے زیادہ بہتراور درست قرار دے کر درج ذیل عبارت سے استدلال کیا ہے:

"تجوز الوكالة بقضاء الدين لأنه يملك القضاء بنفسه وقدلا يتهياله

بنفسه فيحتاج إلى التفويض إلى غيره". ٢

( دین کی ادائیگی کاوکیل بنا نا درست ہے، حالاں کہوہ خود بھی ادا کرسکتا ہے، کیکن

<sup>(</sup>حواله سابق،ص: ١٢٧-١٣٠)

<sup>(</sup>بدائع الصنائع، كتاب الحوالة: ٢٢/٦، ٢٣، دار الكتب العلمية)

<sup>(</sup>المرجع السابق)

بسا اوقات اسے اداکرنے کا سے موقع نہیں ہوتا، تواسے دوسرے کے حوالہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ • ا

## مولا ناخورشیداحداعظمی کی رائے

مولا ناخورشیداحمداعظمی اپنے مقالہ' بینک میں مروج مختلف کارڈ کے شرعی پہلو'' میں ڈیبٹ کارڈ کے بارے میں رقمطراز ہیں:

"اس کارڈ کے ذریعہ خرید وفروخت اور نمن کی ادائیگی درست ہوگی، کارڈ کی وصولیا بی کے لیے بصورت فیس رقم جمع کرکے گویا بینک کووکیل بنایا جارہا ہے کہ میں نے فلال شخص سے فلال سامان خریدا ہے، اس کامیرے اوپرا تنادین ہے، تم میری طرف سے میری رقم سے اداکر دو، اور اس میں بظاہر کوئی قباحت نہیں معلوم ہوتی "۔ •

## مفتی اسرارالحق سبلی کی رائے

مفتی اسرارالحق سبیلی صاحب ڈیبٹ کارڈ کے معاملے کودکالت قرار دے کر معاملے کودکالت قرار دے کر معاملے کودکالت قرار دے کرعلامہ قدوری رحمہ اللہ کی اس عبارت سے استدلال کرتے ہیں:

"کل عقد جاز أن ينعقده الإنسان بنفسه جاز أن يؤكل به غيره".

( مروه معامله جوآ دمی كے ليے بذات خودكرنا جائز ہے، اس معامله ميں دوسر كووكيل بنانا جائز ہے)

<sup>(</sup> بینک سے جاری ہونے والے مختلف کارڈ کے شرعی احکام ،ص:۱۳۹،۱۳۹)

<sup>(</sup>حواله سابق:۱۹۳)

 <sup>(</sup>القدوري، أبوالحسين أحمدبن محمدالبغدادي، مختصر القدوري، كتاب الوكالة،
 مؤسسة الريان، بيروت لبنان، ٢٠٠٥م)

<sup>﴿</sup> بِینک ہے جاری ہونے والے مختلف کارڈ کے شرعی احکام ،ص: ۲۲۸)

مفنی جنیدعالم ندوی قاسمی صاحب نے بھی'' خانیہ''والے جزئیہ سے استدلال کرتے ہوئے ڈیبٹ کارڈ کووکالت قرار دیا ہے۔ •

مولا ناز بیرقاسی کی بھی یہی ندکورہ بالا رائے ہے۔

مولا ناسيرقمرالدين محمود كى رائے

مولا ناسیر قمرالدین محمود صاحب اینے مقالے بینک سے جاری ہونے والے مختلف کارڈ ،فقہی پہلو،،میں رقمطراز ہیں:

"اس کارڈ کے ذریعہ کارڈ ہولڈر جوفا کدہ اٹھا تا ہے اس میں بینک کاڈر ہورڈر کی طرف سے بینک طرف سے بینک طرف سے بینک و ہولڈر اور دوکا ندار (تاجر) دونوں کی طرف سے بینک و کیل ہوتا ہے اور کارڈ ہولڈر اور دوکا ندار (تاجر) دونوں کی طرف و کیل ہوتا ہے اس لیے سامان کی خریداری یارقم کی منتقلی کے سلسلہ میں بینک ان کی طرف سے وہ رقم ادا کرتا ہے، تو بیصورت جائز ہے، جب کہ کارڈ ہولڈرا پنی جمع شدہ رقم سے ہی استفادہ کرتا ہے۔ ©

## قاضى عبدالجليل اورقارى ظفر الاسلام كى رائے

ان کے علاوہ مولانا قاضی عبدالجلیل اورمولانا قاری ظفرالإسلام نے بعض کراہتوں کے باوصف، ابتلاء عام اور حوائج شدیدہ نیز "السشقة تبجلب التیسیر"ک پیش نظر ڈیبٹ کارڈ کے استعال کی اجازت دی ہے، جب کہ مولانا اسرار الحق سبیلی صاحب نے ان لوگوں کے لیے اس کارڈ کے استعال کوجائز کہا ہے جنہیں اس کی خاص ضرورت پڑتی ہے، جیسے تجارت پیشہ حضرات، اور مولانا محمد اعظم صاحب نے بیشرط لگائی ہے کہ رقم

<sup>(</sup>بینک سے جاری ہونے والے مختلف کارڈ کے شرعی احکام ،ص: ۲۳۳)

<sup>﴿ (</sup>حواله سابق بص: ٢٥١)

<sup>(</sup>حواله بالاءص: ٢٤٨)

انٹرسٹ لینے کی نیت سے جمع نہ کرائی گئی ہو۔ **0** دوسری حالت ( کریڈٹ کارڈ، جارج کارڈ)

کارڈ کی بیوہ صورت ہے جس میں بینک کارڈ ہولڈرکوکارڈ کے استعال کی اوراس کے ذریعے ایک مقررہ مقدار کے بیٹے سے استفادہ کی جواجازت فراہم کرتا ہے، اس کے بدلے اتنی ہی مقدار تم بینک کے پاس رکھنے کومشر وطنہیں کرتا، بلکہ کارڈ ہولڈرکور تم رکھوائے بغیر ہی ایک مخصوص مقدار میں بیلغ سے استفادہ کی سہولت فراہم کرتا ہے، یہی وہ صورت ہے بغیر ہی ایک مخصوص مقدار میں بیلغ سے استفادہ کی سہولت فراہم کرتا ہے، یہی وہ صورت ہے جس پر کریڈ ہے کارڈ کی تعریف صادق آتی ہے، البتہ اس کی دوشمیں ہیں:

١-كريدك كارده،٢- حيارج كارد

ان کی تفصیلات ہاقبل میں گزر چکی ہیں، دہاں پران میں موجود فرق کوبھی واضح کیا جاچکا ہے، یہاں پران کی فقہی تکییف اور علاء کی آراءود لائل بیان کرنامقصود ہے۔

#### فقهى تكبيف اورعلماء كےاقوال

بطاقۃ غیرمغطاۃ لیعنی کریڈٹ وجارج کارڈ کوخریدوفروخت کے لیے استعال کرتے وقت،اس کی تکییف فقہی میں معاصر علاء کا اختلاف ہے،اس بارے میں متعدد آراء میں، ذیل میں ان کا خلاصہ ذکر کیا جائے گا۔

## بہلی دائے (قرض)

پہلی رائے اس کی تکییف فقہی میں ہے کہ یہ '' قرض' ہے، ڈاکٹر بکر بن عبداللہ ابوزید، ﴿ وَاللَّمْ عَبِدَاللَّهِ اللهِ ابوسلیمان، ﴿ وَالرَّمْ مِمْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

🕝 (البطاقات البنكية: ١٣٦)

<sup>(</sup>حواله ما بق ،ص: ٣٨،٣٤)

<sup>(</sup>بطاقات الائتمان: ٥٩)

سے ارکان نے اس کی تکییف '' قرض' سے کی ہے۔

فتى شوكت صاحب"بطاقات الائتسان البنيكة في الفقه الإسلامى، ص: ٨٢" مين ان كاردول مين قرض كي صورت بيان كرتے ہوئے لكھتے ہيں:

'' کارڈ ہولڈر، بینک سے کہتا ہے کہ تا جر سے خریداری کے نتیجے میں جودیون مجھ پرلازم ہوئے ہیں،میری طرف سے تم وہ تا جرکوادا کرؤ'۔ ملاریز جسی جرالان کی میں خرال کی میں ایسان کی میں:

علامه سرهمی رحمداللدنے اس کی صورت بول بیان کی ہے:

"وإذا أمرر جلاً بأن ينقدعنه فلانأالف درهم فنقدها، رجع

بهاعلى الآمر، لأن هذا الأمراستقراض من المأمور". •

اگرایک آ دمی دوسرے کو بیت کم دے کہ فلال کومیری طرف سے ہزار درہم کی ادائیگی کرو، تواس نے وہ اداکر دیا تو تھم دینے والے سے وہ وصول کرے گا، اس لیے کہ بیہ مامور (حکم دیئے جانے والے) سے قرض طلب کرنے کے بیل سے ہے۔

کارڈ جارڈ کنندہ جب کارڈ ہولڈر کی طرف سے اس کی خریداریوں کے ثمن کی ادائیگی کرتا ہے، تو وہ اسے قرض دے رہا ہوتا ہے، تا کہ وہ اسے مستقبل میں واپس لوٹا دے، یہ سبب کچھکارڈ ہولڈراور بینک کے درمیان ہونے والے معاہدے کا نتیجہ ہوتا ہے، گویا کہ وہ دونوں اس بات پر تنفق ہوتے ہیں کہ بینک کارڈ جاری کنندہ کی طرف سے خریداریوں کی اس شرط پرادائیگی کرے گا کہ وہ اسے بعد میں مطلوبہ مقدار کی رقم واپس لوٹائے گا۔ 4

<sup>= (</sup>مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ع ٢ ١: ٣٧٢٥)

<sup>(</sup>السرخسي، محمد بن أبي سهل، المبسوط: ٢/٥٥، دارالكتب العلمية بيروت، ١٩٩٤م)

<sup>(</sup>المعاملات المالية المعاصرة، ص: ٥٥)

ال تكييف كے قاتلين نے قرض كى تعريف اوراس كے اركان سے استدلال كيا ہے، جن كى تفصيل گذشتہ صفحات ميں گزر چكى ہے، يہاں اس كودوبارہ دہرانے كئ ضرورت نہيں، مزيد تفصيل كے ليے ڈاكٹر عبدالوماب كى "البطاقات البنكية" (ص:١٣٦) كامطالعہ مفيدر ہے گا۔

# بہا تکبیف '' قرض'' پر ہونے والے اعتر اضات

بطاقة غیرمغظاة لینی کریڈٹ وچارج کارڈ کی فقہی تکییف '' قرض'' پر فقہی اعتبارے درج ذیل اعتراضات وار دہوتے ہیں:

ا-مقرض وستنقرض کے درمیان دوطرفہ تعلق ہوتا ہے، یعنی اس میں عاقدین دوہوتے ہیں، قرض دینے والا اور قرض لینے والا، جب کہ کارڈ کی صورت میں عقد تین اطرف میں پایاجا تا ہے، دائن یعنی تاجر، مدیون یعنی کارڈ ہولڈراور قرض اداکرنے والا بینک، کارڈ ہولڈرکی طرف سے ادائیگ کرنے والا کارڈ جاری کنندہ بینک دین کی ادائیگ میں حامل کارڈ کانائب سمجھا جائےگا، اس لیے کہ بینک کو یہاں پر متبرع مانناممکن نہیں، لہذا بینک یا تو حامل کا کفیل ہوگا، یا وکیل، یا محال علیہ۔

۲-بسااوقات کارڈ ہولڈرکارڈ کواستعال میں نہیں لاتا، جب کہ قرض میں یہ ضروری ہے کہ مال کی ادائیگی اوراس کابدل واپس کیاجائے جیسے کہ قرض کی تعریف فقہی میں مذکورہے: دفع مال إر فاقالمن ینتفع به ویر دبدله له". •

"دکسی کو مال دینا بطوراحیان کہ وہ اس سے نفع اٹھائے اوراس کابدل اسے واپس لوٹائے۔

① (قلعة جي، المعاملات المالية المعاصرة، ص: ١١٧)

<sup>(</sup>شرح منتهي الإرادات: ٢٢٤/٢)

یا قرض ایک عقد مخصوص کو کہتے ہیں کہ دوسرے کو مال مثل دیا جائے تا کہ وہ (بعد میں )اس کامثل لوٹائے۔ **0** 

قرض میں قضہ کا پایا جانا ضروری ہے، اس لیے کہ عقد قرض میں تصرف قبضہ پر موقوف ہوتا ہے، اور ملکیت بھی اسی پر موقوف ہوتی ہے، • جب کہ "بطاقة غیر مغطاة" میں کسی نوع کا بھی قضہ نہیں پایا جاتا ہے، اس لیے کہ کارڈ ہولڈر کا کوئی بیلنس نہیں ہوتا ہے، اس کے کہ کارڈ ہولڈر کا کوئی بیلنس نہیں ہوتا ہے، اس کے بارے میں ڈاکٹر علی السالوس کہتے ہیں:

"ولكن لوفرضناأن البطاقة هذه ليس لهارصيد، فحامل البطاقة سوف يدفع فيمابعد، إذن فالدفع بالطاقة لايعتبرقبضاً". •

ترجمہ: اگرہم بیفرض کریں کہ اس کارڈ کا کوئی بیلنس نہیں، کارڈ ہولڈر بعد میں ادائیگی کردے گا، تو کارڈ کے ذریعے ادائیگی کو قبضہ نہیں سمجھا جائے گا۔''

سو-قرض کی تعریف اور حقیقت بیہ ہے کہ وہ بطوراحیان کے ہوتا ہے، جب کہ بینک عمومی طور سے کوئی بھی چیز بغیرا جرت کے نہیں دیتے ، لہٰذا قرض سے زائد جو بھی اجرت وصول کی جائے گی وہ سود ثار کی جائے گی۔ €

سم-کارڈ کی تکییف بطور قرض کے کرنا، بیاس کے تمام حالات ومراحل کا احاطہ نہیں کرتا، اس کی وضاحت کرتے ہوئے ڈاکٹر محمد عبدالحلیم لکھتے ہیں: ''اس بات کی طرف

<sup>(</sup>الدرالمختارمع حاشية ابن عابدين، كتاب البيوع، فصل في القرض: ٧٠٦/٧، دار المعرفة)

 <sup>(</sup>الدكتورنزيه حماد، عقدالقرض في الشريعة الإسلامية، الفصل الثاني، ص:
 ١٤-٥٤، دارالقلم، دمشق)

<sup>(</sup>مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ع: ٧: ١/١٥٦)

<sup>(</sup>المرجع السابق: ١/١ ٦٥)

اشارہ کرناضروری ہے کہ بینک کارڈ ہولڈری طرف سے معین رقم کی تاجر کوادا گیگی کے بعد اس بعد کاحق رکھتا ہے کہ وہ حامل بطاقۃ سے اس مبلغ کامطالبہ کرے، کیوں کہ اس اس بیگی کے نتیج میں بینک کارڈ ہولڈرکادائن رِنآ ہے' (اوردائن کوحق حاصل ہوتا ہے کہ وہ سایول سے اپنے دین کامطالبہ کرے) جب کہ کارڈ کے اجراء اور تاجر سے معام سے پر متخط کرتے وقت کی طرح کے قرض لین دین کا وجود نہیں ہوتا'۔ •

۵-باقی جہاں تک فقہاء کے قول کہ' اگر کسی آدمی نے دوسر ہے ہے کہا کہ دواس کی طرف سے ہزار درہم اداکر ہے اوراس نے اداکر دیا تو وہ حکم دینے والے سے رجوع کرے گا،اس لیے کہ یہ مامور سے قرض گئب کرنے کے حکم میں ہے' ، © تواس کا تعلق قرض سے نہیں بلکہ' کفالہ' سے بہ، جیسا کہ فقہاء نے اسے کفالہ کے ذیل میں ذکر کیا ہے کیوں کہ اس صورت کا تعلق مورسے کفالہ کے ساتھ ہے۔ ©

۲- یہاں ایک بڑا اشکال ہے ہے کہ مقرض بعنی قرض دینے والاکون ہے؟ قرض لینے والاتو معلوم ہور متعین ہے، اور وہ کارڈ ہولڈر ہے، قرض کے احکام میں یہ بنیادی شرط ہے کہ قرض دینے والا اہل تبرع میں سے ہو، وگر نہ قرض دینا شرعاً درست نہ ہوگا، کیوں کہ اہل تبرع میں ہے۔ نہ ہوئی نہ ہوگی، جب اہلیت نہیں ہوگی تو قرض اہل تبرع میں ہے۔ نہ ہوئی نہ ہوگی، جب اہلیت نہیں ہوگی تو قرض کیسے دے گا، بہر حال قرض دینے والا مجہول ہے، یہ معلوم نہیں کہ قرض دینے والا مجہول ہے، یہ معلوم نہیں کہ قرض دینے والے یہاں بورڈ آنی ڈائر بکٹران ہیں، یا شخص قانونی یا کوئی اور؟؟؟۔

بینکہ کسی حال میں بھی اس کی تعیین نہیں کرتے ، عام طور ہے تو نفع لیتے ونہ ہے۔

<sup>🦳</sup> والسوايب الشرعية والمصرفية و ١٠٦٥)

<sup>(</sup>المسبوط السرخسي: ١١٢٤)

<sup>( )</sup> ر أون عمرين جرير، اختلاف العفهاء: ٢/٢٠ هار الكتب العلمية)

بورڈ آف ڈائر کیٹران اور شرکاء سامنے آتے ہیں، اور نقصان کے وقت ایک فرضی تصور ''شخصی قانونی'' کوشخص حقیقی باور کروا کے آگے کردیا جاتا ہے، اگر چہ دستاویزات میں پہلے والے معالمے میں بھی شخص قانونی کا تذکرہ ہوتا ہے، مگر در حقیقت نفع لینے والے تو بینک کے مالکان ہی ہوتے ہیں، اگر شخص قانونی کو مقرض مان بھی لیا جائے تو اس پرہونے پرتمام مالکان ہی ہوتے ہیں، اگر شخص قانونی کو مقرض مان بھی لیا جائے تو اس پرہونے پرتمام اعتراضات یہاں بھی وارد ہوں گے۔

#### دوسرى رائے (وكاله)

"بطاقة غيرمغطاة" كى تكييف كے سلسلے ميں دوسرى رائے وكالدى ہے، جن علماء في اسے وكالت قرار ديا ہے ان ميں ڈاكٹر و بہہ صطفیٰ زمیلی صاحب ہیں، وہ كہتے ہیں:

"إن هذه البطاقة من قبيل الحوالة، وللحوالة المصرفية كلهااليوم تكون مقابل أجر، فيمن أن نعتبر هامن هذا القبيل، أومن قبيل الوكالة بأجر، ". •

"بہ کارڈ حوالہ کے قبیل سے ہے، آج بیکوں میں پایاجانے والاحوالے پراجرت لی جاتی ہے، توممکن ہے کہ اسے ہم اس قبیل سے مان لیں، یاجرت پروکالت کے قبیل سے مانیں"۔

ڈاکٹرعبدالستارابوغدہ صاحب کے مطابق کارڈ کا یہ نظام وکالت اور کفالت دونوں کو تضمن ہے، جب کہ اسلامی بنکوں کے حوالے سے بیقر ضہ حسنہ بھی ہے، ان کہنا ہے:

"الأصل في استخدام البطاقة أن هناك توكيلاً وكفالة، وهناك قرضاً حسناً في بعض الأحيان في البنوك التي لاتشترط أن يكون

(مجلة مجمع الفقه الإسلامي: ١٩٨١)

السنحب من حسباب العميل مباشرة، وإنسبايدفع المصدرثم يستوفي ". •

کارڈ کے استعال میں اصل یہ ہے کہ اس میں تو کیل اور کفالت پائی جاتی ہے،
اور بعض دفعہ قرضہ حسنہ کی صورت ہوتی ہے ان بینکوں میں جوصارف کا اکاؤنٹ (بیلنس)
سے براہ راست ادائیگی کوشرط قرار نہیں دیتے، بلکہ کارڈ جاری کنندہ اس کی طرف سے ادا
کرتا ہے پھراپناحق وصول کرتا ہے۔

## وكالت كي صورت كي وضاحت

وکالت کی صورت یول ہوگی کہ صارف بینک کواس بات کاوکیل بنا تاہے کہ کارڈ کے ذریعے خرید وفروخت کی صورت میں اس پر جوشن لازم ہوگا، بینک وہ اس کی طرف سے اداکر دے، جب کہ صارف بینک میں اکاؤنٹ کھول کر کارڈ حاصل کرتا ہے، تا کہ اس سے سہولیات حاصل کی جاسکیں ، تو کارڈ کا اجراء اور صارف کا اسے حاصل کرنا یہ ضمن ہے بینک کے وکیل بنانے کو کہ بینک کارڈ ہولڈر پر واجب ہونے والے تمام مالی واجبات کی اس کی طرف سے ادائیگی کردے۔ •

اس طرح بینک تا جرکاوکیل ہے اس بارے میں کہ وہ اس رقم کی کو تی کرے جوکارڈ کے ذریعے لازم ہوتی ہے، بینک وہ طرف نین کاوکیل ہوتا ہے، کارڈ ہولڈر کی طرف سے خریداریوں کی ادائیگی کا اور تا جرکی طرف سے اسے وصول کرنے کا، اسی وجہ سے اس کارڈ کے اطراف میں عقد وکالہ کے احکام جاری ہوتے ہیں۔

<sup>(</sup>المرجع السابق: ٢٥٧/١)

<sup>(</sup>المعاملات المالية لمحمدرواس، ص: ١١٦)

<sup>(</sup>البطاقات البنيكة، ص: ١٩٢)

### وكالت كى لغوى اورا صطلاحى تعريف

وكالت لغت ميں: حفاظت، كفالت، ضان اورتفويض كے معنى ميں مستعمل

**0**\_ہـ

فقهی اصطلاح میں:"استنابة جائن التصرف مثله فیماتدخل النیابة" کو کہتے ہیں۔ •

یعنی تصرف کے اہل کا اپنے جیسے خص کوایسے امور میں نائب برزناجن میں نیابت ممکن ہو۔

#### اركان وكالت

واکٹر ابوسلیمان عبدالوہاب صاحب لکھتے ہیں کہ ارکان وکالت جو مذاہب اربعہ میں متنق علیہ ہیں، وہ یہ میں امؤگل، وکیل، جس چیز میں وکیل بنایا جائے، ایجاب وقبول۔ مؤکل وہ کال دہ کار دیار ہوا ہی تیں مؤکل وہ کار دیار کا بینا کے لیے کسی کووکیل بناتا ہے، وکیل کا دوجاری کریڈ ولا ہیں کہ اوائیگ کے بیاس اکا وُنٹ ہے دیار و دولڈر کا بینک کے بیاس اکا وُنٹ ہے دیار و دولڈر کا بینک کے بیاس اکا وُنٹ ہے دیار و دولڈر کے دولڈر کے دولڈر کے بیاس اکا وُنٹ ہے دی دولڈر کے دولڈر کا بینک کے دولے ہیں۔ اور دولڈر کے دولڈر کے دولڈر کے دولار کے معاہدے کوا بیجاب وقبول کہتے ہیں۔ اور دولڈر کے دولار کے دولار کے دولار کیا ہیں دولئر کے دولار کیا ہیں دولار کا بینک کے دولار کو دولار کیا ہیں دولار کے دولار کیا ہیں دولار کے دولار کے دولار کیا ہیں دولار کے دولار

## و کالت کے ارکان اربعہ کی کریڈٹ کارڈ میں فقہی تطبیق

نتی شوکت ساحب"بطاقات الائتمان البنکیة فی الفقه الإسلامی" میں وکالت کے ارکان اربعہ کی کریڈٹ کارڈ میں فقہی تطبق بیان کرتے ہوئے رقم طراز ہیں:
( الله نی غیر مغطاق) میں مکیل کارڈ جاری کرنے والا بینک ہے، "عقد

<sup>()</sup> راك المع السابق، ص: ١٩٣)

<sup>(</sup>ع) (كشف القناع: ٣/٢٦٤)

و البطاق الذي الله

الحواهر الثمينة "ميل مع: إن من جازله أن يتصرف لنفسه في الشي جازله أن يتصرف لنفسه في الشي جازله أن ينوب عن غيره إذا كان قابلاً للاستنابة...، هذا هو الأصل، إلا أن يعرض ما يمنع من توكيل شخص فلا يؤكل ". •

(جس کے لیے کسی چیز میں اپنے لیے تصرف کرنا جائز ہے، اس کے لیے
درست ہے کہ وہ اس میں دوسرے کانائب بنے۔۔۔یہی اصل ہے، الابیہ کہ کوئی
ایسا (عذر لاحق ہو) جو کسی شخص کے وکیل بنانے کے لیے مانع ہوتو وکیل
نہیں بنایا جائے گا)۔

مؤکل یعنی کارڈ ہولڈرتواس کا حکم ہے ہے کہ ہروہ خض جوایئے لیے تصرف کی المبیت رکھتا ہو، اس کے لیے جائزہے کہ وہ دوسرے کوایسے امور میں جن میں نیابت درست ہو، ضرورت کی وجہ سے (اپنا) نائب بنائے۔

"الاختيارلتعليل المختار" مي به : "كل عقد جازأن يعقده بنفسه جازأن يؤكل به".

" بروہ عقد جسے آ دمی خودانجام دے سکتاہے، اس میں دوسرے کووکیل بنایا جاسکتا ہے، ۔

اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مؤکل فیہ یہاں پرکارڈ ہولڈری طرف سے اس کی خریدار یوں کی قیمت کی ادائیگی ہے، مؤکل فیہ کاایسے امور میں سے ہونا جا ہے جن

① (ابن شاس، جلال الدين عبدالله، عقدالجواهرالثمينة في مذهب عالم المدينة: ٢٧٧/٣، دارالغرب الإسلامي)

<sup>(</sup>المرجع السابق: ٧٦ ١٧٧)

<sup>(</sup>كتاب الحواله، الجزء الثاني: ١٦٨، دار الكتب العلمية، بيروت)

میں نیابت درست ہو، اور وہ معلوم ہو، چاہے اس کی صراحت کر دی جائے ، یا لفظ کے عدم کے تحت داخل ہو، یا قرائن کے ذریعے معلوم ہو، یاعادت کے ذریعے اس کاعلم ہو'۔ و کارڈ ہولڈر بینک کواس بات کا ذمہ دار تھرا تا ہے کہ کارڈ استعال کرنے کی صورت میں اس پرلا گوہونے والے تمام مالی واجبات کی ادائیگی کرے، تو بینک اس وکالت کو قبول کر کے ان واجبات کی ادائیگی کرتا ہے، غرض کارڈ ہولڈراور بینک دونوں اہل تصرف میں سے ہیں، خریداریوں کا خمن اور خدمات کی قیمت دونوں کو معلوم ہوتی ہے، اس لیے کہ پہلے ہی سے بل میں اسے تینی بنایا جاتا ہے۔

## ڈاکٹرزمیلی کےقول کامطلب

ڈاکٹرزھیلی کے قول کہ بیا جرت پروکالت ہے کامطلب بیہ ہے کہ وکالت سے مرادیہاں بیہ ہے کہ وکالت سے مرادیہاں بیہ ہے کہ مؤکل وکیل سے کہے کہ تم میری طرف سے ادائیگی کرو،اوراسے شار کرو، وکیل مے کہ وکیل مے کہ وادائیگی کرتا ہے اسے تبرع شار نہیں کیا جاتا ہے، مکل مؤکل کے حکم سے اس کی طرف سے جوادائیگی کرتا ہے اسے تبرع شار نہیں کیا جاتا ہے، ملکہ مؤکل اسے اس بات کاحق دیتا ہے کہ وہ اس طرف سے جو بھی دین ادا کرے، وہ اس سے وصول کرے۔

جس طرح بینک ادائیگی کے معاملے میں کارڈ ہولڈر کاوکیل بنتا ہے، ایسے ہی ثمن کی وصولی اور اس پر قبضہ کے لیے تاجر کی طرف سے وکیل ہوتا ہے، لہذا وہ کارڈ ہولڈر سے تاجر کی طرف سے وکیل ہوتا ہے، لہذا وہ کارڈ ہولڈر سے تاجر کی طرف سے وکیل بالقبض ہے، اور وہ اسے وکالت پر تاجر سے طے شدہ کمیشن وصول کرتا ہے۔ •

<sup>(</sup>عقدالجواهرالثمينة: ٦٧٥/٣)

<sup>(</sup>البطاقات البنكية، ص: ١٩٩)

## طرفين كاوكيل بننا

وکیل کے لیے بیہ جائز ہے کہ وہ طرفین کاوکیل ہو، اس کے لیے بیہ جائز ہے کہ وہ دائن کاوکیل بن کرمدیون سے اس کے حقوق وصول کر ہے، اور مدیون کاوکیل بن کراس کے ذمہ دائن کے جو واجبات ہیں، ان کی ادائیگی کر ہے، بینکوں میں اسی پڑمل ہوتا ہے۔

حنابلہ کے نز دیک وکیل مؤکل کی اجازت سے ان کے درمیان ہونے والے کسی

عقد کے دونوں اطراف کا ولی بن سکتا ہے، • یعنی اگر مؤکل اس کو وکیل بالبیع والشراء بنائے اوراس کو اجازت بھی دے تو تہمت نہ ہونے کی وجہ سے وکیل اپنی کسی بھی چیز کو مؤکل کے لیے خرید بھی سکتا ہے اور فروخت بھی کرسکتا ہے۔

ڈاکٹرعبدالوہاب صاحب کہتے ہیں کہاس سے بیمعلوم ہوا کہ کارڈ جارڈ کرنے والا بینک بیک وقت کارڈ ہولڈراور تاجر کی طرف سے ادائیگی اور قبضہ کرنے کاوکیل بن سکتا ہے۔ •

#### حاصل بحث

حاصل یہ ہوا کہ کارڈ جاری کرنے والا بینک بیک وقت طرفین یعنی کارڈ ہولڈراور تا جرکی طرف سے وکیل ہوتا ہے، البتہ دونوں کی جہت میں فرق ہے، وہ یہ کہ کارڈ ہولڈر کی طرف سے وکیل بایں معنی کہ کارڈ کے استعال کی وجہ سے جو مالی واجبات ہوں ان کی کارڈ ہولڈر کی طرف سے وادائیگی کرے گا، چوں کہ بیاس کے تھم سے ہے اس لیے جتنی مقدار میں ادائیگی ہوگی ، کارڈ ہولڈر سے اس کارجوع کرے گا، جب کہ تا جرکی طرف سے وکیل میں ادائیگی ہوگی ، کارڈ ہولڈر سے اس کارجوع کرے گا، جب کہ تا جرکی طرف سے وکیل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ فروخت کی گئیں اشیاء کا ثمن دوسروں سے وصول کرے گا، چوں

<sup>(</sup>شرح منتهى الإرادات: ٣٠٩/٢، عالم الكتب، بيروت ط، ٢ ١٩٩٦م)

<sup>(</sup>عبدالوهاب أبوسليمان، البطاقات البنكية، ص: ٢٠١)

کہ بیرو کالت اجرت پرہے، لہٰذاطر فین اسے اجرت بھی دیں گے۔

بعض حضرات نے اسے صرف وکالت قرار دیا، جب کہ بعض کے نز دیک ہیہ . وکالت اور کفالت دونوں کو تضمن ہے۔

دوسری تکییف (وکاله) پر ہونے والے اعتراضات

"بطاقة غيرمغطاة" بيعنى وه كارد جس كے اجراء كے ليے بينك كے پاس بيلنس ركھوانامشر وط وضرورى نه ہو،اس كى تكييف بطور وكاله پروار د ہونے والے اعتراضات درج ذيل ہيں:

ا-وکالت میں عقد کا تعلق طرفین بینی وکیل اور مؤکل کے درمیان ہوتا ہے، جب کہ کارڈ میں بیعلق تین اطرف پر مشتمل ہوتا ہے، کارڈ ہولڈر، کارڈ جاری کنندہ اور تاجر۔

ہ عقدوکالہ میں وکیل کومؤکل کی طرف سے دین کی ادائیگی پر مجبور نہیں کیا جائیگ پر مجبور نہیں کیا جائیگ کی طرف میں وکیل یعنی کارڈ جاری کرنے والا کارڈ ہولٹر یعنی مؤکل کی طرف ہے دین کی ادائیگی پر مجبور ہوتا ہے۔ €

س-وکالت میں بیضروری ہے کم کل وکالہ یعنی جس چیز کے بارے میں وکیل بنایا جار ہاہو، وہ عقد کے وقت موجود ہو، € جب کہ کارڈ میں کل وکالت یعنی دین عقد کے وقت موجود نہیں ہوتا ہے۔

ہ۔مؤکل جن چیزوں میں خودتصرف کرسکتا ہے، انہی میں وکیل بنا سکتا ہے، اگرمؤکل نے وکیل کوچھی اس اگرمؤکل نے وکیل کوچھی اس

<sup>(</sup>حاشية ابن عابدين، كتاب الحوالة: ١ / ٤٣٢ دارالفكر)

<sup>(</sup>المعاملات المالية المعاصرة، ص: ١٦١)

<sup>(</sup>المرجع السابق)

چیز کا اختیار ہو، جس کامؤ کل اختیار رکھتا ہے، کارڈوالے معالمے میں مؤکل یعنی کارڈ ہولڈر، تا جرکوخودادائیگی نہیں کرسکتا ہے۔

۵-وکالت میں مال وکیل کے پاس امانت ہوتا ہے، اگر بغیر تعدی کے ہلاک وضائع ہوجائے تواس پرکوئی ضمان ہیں، جب کہ کارڈ ہولڈر کا مال اور رقم کارڈ جاری کنندہ کے پاس ہرحال میں مضمون ہوتے ہیں۔ •

۲-کارڈوالے معالمے پروکالت منطبق نہیں ہوتی ،اورنہ ہی وکیل کے اوپرلازم ہے کہ وہ مؤکل کی طرف سے اپنے مال سے ادائیگی کرے، ورنہ بیہ معاملہ کفالت کی شکل اختیار کرلے گا۔ •

2- کارڈ جاری کنندہ تا جر کے حقوق کا ضامن بھی ہوتا ہے، ایک ہی شخص کو ضامن اوروکیل بنانا حنفیہ کے ہاں درست نہیں، اس سے وکالت باطل ہوجاتی ہے۔ پیال یہ نہیں ہوسکتا کہ کفالت باطل ہوجائے، اوروکالت باقی رہے، اس لیے کہ کفالت وکالت سے اقوی ہوتی ہے تو وہی ناسخ بے گی۔ پائہذا وکالت باطل ہوجائے گی نہ کہ کفالت۔ لہذا فہ کورہ اعتراضات کی وجہ سے ''عقد بطاقة''کی فقہی تکیف وکالہ سے کرنا درست نہیں، کیول کہ وکالت اپنے تمام ارطان و شروط کے ساتھا س معالمے پرمنطبق نہیں ہوتی ہے۔

<sup>(</sup> مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ع: ٧: ١ / ٦٦٤)

<sup>(</sup>بطاقات الائتمان البنيكة، ص: ٩٠)

 <sup>(</sup>الزيلعي، فخرالدين عثمان بن علي، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، كتاب الوكالة:
 ٢٩٧/٥ دار الكتب العلمية)

<sup>(</sup>المرجع السابق، ص: ۲۹۸، البطاقات البنكية، ص: ۲۹۹، ۲۰۰)

### تيسري رائے (حواله)

"بطاقة غير مغطاة" كى فقهى تكييف مين تيسرى رائے يہ ہے كه يه حواله ہے، معاصر علماء ميں سے دُاكٹر و فيق مصرى، ﴿ فَيْحَ عَبِداللّٰهِ بِنَ مَنْعِ ، ﴿ اور دُاكٹر و مِهِ الزَّلِي ﴾ وغيره نے اس كواختيار كيا ہے۔

کارڈ کے ذریعے معاملہ اورحوالہ میں تطبیق یوں ہے کہ کارڈ ہولڈر تاجر سے خریداری کرتا ہے، اس پرخریداری کانتن واجب الا داء ہوتا ہے کہ وہ تاجر کونتن کی ادائیگ کرے لیکن وہ خودنہیں کرتا، بلکہ وہ تاجر کوئتن کی وصولی کے لیے کارڈ جاری کنندہ کی طرف محول کرتا ہے، جب کہ کارڈ ہولڈراور بینک کے درمیان پہلے سے طے ہوتا ہے کہ کارڈ ہولڈر خریداری کرتا ہے، جب کہ کارڈ ہولڈرافر بینک کے درمیان پہلے سے طے ہوتا ہے کہ کارڈ ہولڈر کارڈ ہولڈراسے شن کا مطالبہیں کرتا ہے۔ ©

حوالہ کی تعریف یہ ہے کہ دین کومحیل کے ذمہ سے''محال علیہ'' کی طرِف منتقل اور محول کردیا جائے ، اور حوالہ دیون میں جائز ہے، اعیان میں نہیں، اور محیل محتال علیہ کی رضامندی سے حوالہ درست ہوتا ہے۔ ©

کارڈ کے ذریعے سے خریداری سے بھی کارڈ ہولڈر کے ذمے دین ثابت

- (المرجع السابق: ١١٨٦١)
- 🛈 (المرجع السابق، ع ۱۲: ۲۰۸۳).
- @ (المعاملات المالية المعاصرة، ص: ١١٤)
- @ (الاختيار لتعليل المختار ، كتاب الحوالة ، الجزء الثالث: ٣/٢ ، دار الكتب العلمية )

① (المصري، رفيق يونس، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، الدورة: ٧، ع: ٧: ٦٨٢/١، ٩٩٢، المعمري، رفيق يونس، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، الدورة: ٧، ع: ٧: ١٩٩٢،

ہوتا ہے، تا جر کا کارڈ ہولڈرکو قبول کرنا اور کارڈ جاری کنندہ کا دین کی ادائیگی کو قبول کرنا، اس معاملے میں ان کی رضامندی کی دلیل ہے۔ •

تیسری تکییف (حواله) پر ہونے دالے اعتراضات

''بطاقة غيرمغطاة''كى فقهى تكييف''حواله''پردرج ذيل اعتراضات وارد ہوتے ہیں:

ا-حواله كى تعريف بيه: "نقل الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه". (١) وين كو كيل معال عليه ك ذمه كى طرف نتقل ومحول كرنا، اس كا تقاضه بيه كه أن يكون المحال عليه مديوناً للمحيل. ٢

محال عليه محيل كا مديون هو، جب كه كارؤ مين ايبانهين هوتا، كيول كه كارؤك اجراء كوفت، يا تاجر سے معامد علید علی وقت كى كاكسى پركوئى دين نهين هوتا۔ دين ك ثبوت پروه معامله وكالت يا كفالت قرار ديا جائے گا۔ علامه ابن قدامه رحمة الله عليه فراديا جائے گا۔ علامه ابن قدامه رحمة الله عليه فراديا جائے ہيں كه اس طرح كے معاملے ميں حواله كومن قبيل الوكالة مجما جائے گا: "و إن أحال من لا دين له عليه دين فليس ذلك بحوالة، بل هي و كالة ". في كاله ".

① (بطاقات الائتمان البنكية في الفقه الإسلامي: ٨٦)

<sup>(</sup>الاختيارلتعليل المختار: ٣/٢)

<sup>(</sup> الشربيني، محمد الخطيب: مغنى المحتاج: ٢/ ١٩٤)

<sup>@ (</sup>محمد عبد الحليم: الجوانب الشرعية والمصرفية، ص: ٥٤)

<sup>(</sup>الدسوقي: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: ٣٢٥)

<sup>(</sup> ابن قدامه، أبو عبد الله محمد بن أحمد: المغني: ٥/ ٥٧٩)

بعض حضرات کے نزدیک بیے کفالہ ہے اور غیر مدیون پرحوالہ درست نہیں ، بعض نے کہا کہ استیفاء (بعنی بعد میں وصولیا بی ) کی بناء پراگر راضی ہوتو پھر درست ہے، لہذا محال علیہ کااس کوقبول کرنا ضان کہلائے گا۔ •

اس پرشخ ابراهیم الد بونے تعلیقاً لکھا ہے کہ اس مسئلہ پرحوالہ کامفہوم بھی منظبق نہیں ہوتا ،اس لیے کہ حوالہ تو محال علیہ کے ذمہ کسی دین سابق کا تقاضا کرتا ہے اوراس میں محیل کی رضا کا پایا جانا ضروری ہے ، جب کہ یہاں'' بینک' پرکوئی دین سابق نہیں پایا جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے اس مسئلہ کوحوالہ کے قبیل سے سمجھا جائے ، اور ہمارے نزدیک اس مسئلہ میں محیل کی رضا کا کوئی تصور بھی نہیں یا یا جاتا۔ •

۲-حوالہ جب مکمل ہو جائے تو وہ محیل کا دین سے بری ہو جانے کا تقاضا کرتا ہے، چنال چہ علامہ موسلی فرماتے ہیں "وإذا تسمت السحوالة بری المحیل". 
عب جوالہ ممل ہو جائے تو محیل (دین) سے بری بوجا تا ہے، جب کہ کارڈ والے معاملہ میں کارڈ ہولڈر صرف حوالہ کے مکمل ہونے سے بری نہیں ہوتا۔ 
کارڈ ہولڈر صرف حوالہ کے مکمل ہونے سے بری نہیں ہوتا۔ 
السید

حوالہ کے قائلین بعض حضرات نے اس اعتراض کے جواب میں یہ بات کہی ہے کہ کارڈ ہولڈر سے رقم کا مطالبہ ہیں کرتے، کہ کارڈ کے معاملہ میں تا جرحضرات عام طور سے کارڈ ہولڈر سے رقم کا مطالبہ ہیں کرتے بلکہ ان کا مطالبہ صرف کارڈ جاری کرنے والے بینک سے ہوتا ہے، تو یہ اس کے جواز کے لیے کافی ہے، اور یہ بھی کہا کہ تا جرحضرات یہ اس لیے کرتے ہیں رقم کے مطابہ کے ق کوکارڈ

<sup>(</sup> مغني المحتاج: ١٩٤/٢)

<sup>(</sup>مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ع: ١٢، : ٣/٥)

<sup>(</sup>الاختيار: ١/٥)

 <sup>(</sup>بطاقات الائتمان البنكية في الفقه الإسلامي، ص: ٩١)

ہولڈرسے کارڈ جاری کنندہ کی طرف پھیرا جائے ،اوراس طرح کرنا بیحوالہ ہے، کیوں کہ حوالہ میں بھی حق کونتقل کیا جاتا ہے۔ •

ڈاکٹر محملی قری نے ان حضرات کی اس بات کوردکرتے ہوئے کہا کہ ان لوگوں کے کی بیرائے درست نہیں ،عدم اشتغال الذمتین (بعنی خریدار اور کارڈ جاری کنند دونوں کے ذمہ دین نہ ہونے ) کے قول کو تسلیم نہیں کیا جائے گا، بلکہ کارڈ والے معاملہ میں کارڈ ہولڈر اور کارڈ جاری کنندہ دونوں کے ذمہ دین ادا کرنا ہوتا ہے، اس میں دین ایک کے ذمہ سے دوسرے کی طرف منتقل نہیں ہوتا۔ •

۳-اگریتنایم کرلیا جائے کہ یہاں دین کی ادئیگی کا ذمہ کارڈ ہولڈر سے کارڈ جاری کنندہ کی طرف منتقل ہوجا تا ہے، تو پھر بھی اس سے بھی مکمل طور سے جو المحقق نہیں ہو تا، کیوں کہ کوئی بھی تا جر کارڈ ہولڈرکوکوئی شئے یا خدمت صرف اس لیے فراہم کا ہے کہ اسے پہلے سے معلوم ہوتا ہے کہ بینک نے کارڈ ہولڈرکی طرف سے ادائیگی کی ذرواری تبول کی ہے، تو گویا یہ کفالہ کی طرح کوئی چیز لینا ہے (حقیقت میں حوالہ نیس)۔ تا

۲- بعض لوگ ہے کہتے ہیں کہ اگر کارڈ کے ذریعے خریداری کی صورت میں شن معین مقد ارسے بڑھ جائے تو پھر بینک ، فون یا (الیکٹرونک ذرائع ، انٹرنیٹ) کے ذریعے معین مقد ارسے بڑھ جائے تو پھر بینک ، فون یا (الیکٹرونک ذرائع ، انٹرنیٹ) کے ذریعے تائیز دل سے ان کی رضا مندی حاصل کرنا ہے ، توبیاس بات کی دلیل ہے کہ ندکورہ عقد حوالہ یہ اس لیے کہ اس رابطہ کے دوران حوالہ کی قول کرنا پایا جاتا ہے ، ان حضرات کی بیات ہیں درست نہیں ، اس لیے کہ اس رابطہ کے دوران حوالہ کی قول کرنا پایا جاتا ہے ، ان حضرات کی بیات ہیں درست نہیں ، اس لیے کہ کہ یک میں پڑتا ، بیرابطر تو

<sup>(</sup> المجلة مجمع المفه الإسلامي. عدد ١١: ٥٤٢/٣)

رم) را عدة ماجسع الفعه الإسلامي: عدد١٢٥٢ (٥٤٢/٢)

٠١٥ أو تا الانتمان البنكية في الفقوال سلامي، ص: ٩٢)

صرف اس بات کویقین بنانے کے لیے ہوتا ہے کہ کارڈ ہولڈر طے شدہ مقدار سے زیادہ کی خریداری کا مجاز نہیں ، کیوں کہ اگر تا جررضا مند ہوا ور کارڈ ہولڈر حدمقررہ کے اندرخریداری کر بینک کو اسے رد کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں۔ مزید برآں جب بینک کے لیے الکیٹرونک آلات کے ذریعے یقینی معلومات مل جاتی ہیں تو پھر ٹیلی فو تک را بطے کی کوئی حاجت باقی نہیں رہتی۔ •

۵-بعض لوگ خریداریوں کے سلسلے میں کارڈ کواستعال نہیں کرتے، بلکہ صرف بطورِضامن ہونے کے اس سے استفادہ کرتے ہیں، لہذا جب وہ کوئی گاڑی اجرت پر لیتے ہیں، یا کسی ہوٹل میں کمرہ حاصل کرتے ہیں تو شروع میں کارڈ پیش کرتے ہیں، گاڑی اور کمرہ سے استفادہ کے بعد جب اس کی مقررہ اجرت معلوم ہوجائے تو نقد ادائیگی کرتے ہیں، تو گویا کارڈ میں اس اعتبار سے ظاہری کفالت کا معنیٰ پایاجا تا ہے، اگریہ عقد حوالہ ہوتا تو کارڈ ہولڈر مداینت کے بعد بھی اس سے فائدہ حاصل کرتا۔ •

## چوتھی رائے (وکالہ مع کفالہ)

بطاقة غیرمغطاۃ کی فقہی تکییف میں چوتھی رائے''وکالہ مع الکفالہ'' کی ہے، یہ رائے ڈاکٹر مصطفیٰ الزرقاصاحب ڈاکٹر عبدالستار ابوغدہ صاحب مفتی سید باقر ارشد صاحب بنگلور کے مولا نامحد شوکت ثناء قاسمی صاحب (حیدرآ باد ہند) کی ہے۔ گ

<sup>(</sup> مجلة مجمع الفقه الإسلامي: عدد ٢، ١٢ ٥٤٤)

<sup>(</sup>مجلة مجمع الفقه الإسلامي عدد٧: ٢/ ٥٤٤)

<sup>(</sup>مجلة مجمع الفقه الإسلامي، عدد٧: ١/ ٢٧٢)

<sup>(</sup>المرجع السابق، عدد ٨: ٢٤٤/٢)

<sup>@ (</sup>بینک سے جاری ہونے والے مختلف کارڈ کے احکام، ص: ۱۲۰،۱۵۹)

<sup>(</sup>حواله سابق، ص: ۲۴۵)

### وكالدمع الكفاله كي وضاحت

ڈاکٹر مصطفیٰ الرز قا صاحب کہتے ہیں کہ در حقیقت کریڈٹ کارڈ وکالت اور کفالت دونوں کو مضمن ہے، کارڈ ہولڈر جو بینک میں اکا وَنٹ کھولتا ہے اور بینک سے کارڈ حاصل کرتا ہے، تو بیکارڈ جاری کرنے کا عمل اور بینک سے اسے لے لینا یہ مضمن ہے کارڈ جاری کرنے والے بینک کی تو کیل کو کہ وہ کارڈ ہولڈر کے استعال سے اس پر جورقم لازم جاری کرنے والے بینک کی تو کیل کو کہ وہ کارڈ ہولڈر کے استعال سے اس پر جورقم لازم آئے گی وہ اس کی طرف سے اور آئر ہے اور اس ادا شدہ رقم کا حساب رکھے، یہ پورائمل اس بات پر دلالنگ کرتا ہے کہ کارڈ ہولڈر نے بینک کو اپنا و کیل مقرر کیا ہے، اس عقد میں ضامن بنات پر دلالنگ کرتا ہے کہ کارڈ ہولڈر نے بینک کو اپنا و کیل مقرر کیا ہے، اس عقد میں ضامن بنات کی کفالت کرتا ہے اور ذمہ داری اٹھا تا ہے کہ جس کو یہ کارڈ واوارہ) اس بات کی کفالت کرتا ہے اور ذمہ داری اٹھا تا ہے کہ جس کو یہ کارڈ ہولڈر کی طرف سے دکھا یا جا کے دوروں کرتا ہے (تو گویا یہ بینک کی طرف سے کارڈ ہولڈر کی طرف سے دین کی ادبیگی کرنے کو قبول کرتا ہے (تو گویا یہ بینک کی طرف سے کفالت ہے)۔ •

# مفتی سیدار شد کی رائے اور و کالت کی وضاحت

مفتی سید با قرارشد صاحب کریڈٹ کارڈ میں وکالت کی وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وکالت اس طرح ہے کہا گرکارڈ ہولڈر کسی تاجر کے پاس کوئی خریداری کرتا ہے اور اس تاجر کو اپنا کارڈ دکھا کر کہتا ہے کہ وہ اس کی خریدی ہوئی اشیاء کی قیمت بینک سے وصول کر لے، تو یہاں بینک اس کارڈ ہولڈر کا وکیل ہوا کہ وہ اس کی تمام قیمت اور بلوں کی وصولیا بی اور ان کی ادائیگی کا پابند ہوتا ہے۔ • وہ اس کی دلیل میں لکھتے ہیں کہ جائز نصر ف

<sup>(</sup>مجله مجمع الفقه الإسلامي، عدد٧: ٦٧٢/١)

<sup>﴿</sup> بِينَك سے جارى مونے والے مختلف كار ذ كے شرعى احكام من: ١٦٠)

میں کسی شخص کو اپنا قائم مقام یا نائب بنانے کو وکالت کہتے ہیں ،اس اعتبار سے کریڈٹ کارڈ کے معاملہ میں قرض کی رقم بینک کے قبضہ میں ہوتی ہے اور وہ کارڈ ہولڈر کے وکیل کی حیثیت سے اس کے تمام بلوں کی اوئیگی کرتا ہے، بالعکس وہ تاجر حضرات کا بھی وکیل بن کر کارڈ ہولڈر سے رقم وصول کرتا ہے، اس لحاظ سے بینک کارڈ ہولڈر اور تاجروں کا وکیل ہوتا ہے، بیصورت جائز ہے، اس کے جواز میں فقہاء کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ •

### كفالت كي وضاحت

مفتی با قرصاحب کریڈٹ کارڈ کے معاملہ میں کفالت کی تشری کیوں کرتے ہیں کہ بینک تا جرحفزات کوان تمام خریداریوں کے بلوں کی ادائیگی کا پابند ہوتا ہے، جوکارڈ ہولڈرکرتے ہیں، یعنی کارڈ ہولڈرکسی تا جرکے پاس سے کوئی سامان خریدتا ہے اوراس کے بلل کی ادائیگی اوراس کا اماؤنٹ وہ بینک سے وصول کرنے کو کہتا ہے، اس طرح بینک کی هیشیت کارڈ ہولڈر کے لیے مالی فنیل کی ہوتی ہے، ۞ اس کے بعد تحفۃ الفقہاءاور فتح القدیم سے کفالہ کی اصطلاحی تعریف ذکر کر کے کئھتے ہیں کہ قرض اگر سے ہوتی کھالت بھی سے جموتی ہوتی ہے، بینک کارڈ ہولڈر کے اخراجات کی ادائیگی اس کا مالی فنیل بن کرکر تا ہے، اس کا ایسا کرنا ہے، اس کا ایسا کرنا ہولڈر سے نہیں کر قرض اگر محمول ہولڈر سے نہیں کر شرعی اعتبار سے جائز ہے اور تا جرا ہے بلوں کی ادائیگی کا مطالبہ یہاں کارڈ ہولڈر سے نہیں کر تا ہے، اس کا یابند ہوتا ہے۔ ۞

# تاخير پراضافی رقم کی شرط

کریڈٹ کارڈ ہولڈراگر بروقت قسط یامقررہ رقم ادانہ کرے تواس پرتاخیر کی وجہ

<sup>(</sup> بیک سے جاری ہونے والے مختلف کارڈ کے شرعی احکام من: ١٦٠)

<sup>⊕(</sup>حوالهسابق)

<sup>⊕ (</sup>حواله سابق بص:۱۲۱،۱۲۰)

اضافی رقم کی شرط کے بارے میں لکھتے ہیں کہ اس شرط سے کریڈٹ کارڈ کا سارامعاملہ غلط یا نا جائز نہیں ہوتا، بلکہ حنفیہ کے نز دیک قرض کے ساتھ اگر کوئی نا حائز شرط لگادی جائے توالیں صورت میں قرض کا معاملہ توضیح ہوگالیکن شرط باطل ہوجائے گی ،اس لحاظ ہے ایسی شرط لگا دینے کی بنیاد پر کریڈٹ کارڈ کا معاملہ باطل نہیں ہوجاتا، بلکہ وہ معاملہ سیجے ہوگااور ناجائز جو شرط لگائی گئی ہےوہ باطل ہو جائے گی ،جبیبا کہردالمختار (۷۹۷۷) میں ہے:''جس مال کا مبادله مال سے ہووہ شرطِ فاسد سے فاسد ہوجا تا ہے جیسے بیع وغیرہ اور جس مال کا مبادلہ مال سے نہیں وہ شرط فاسد سے فاسد نہیں ہوتا، جیسے قرض وغیرہ،اس لیے کہ شرط فاسد سود سے متعلق ہےاورسودمعاوضات مالیہ میں سے ہےنہ کہ اس کے غیر سے ،تو وہاں صرف شرط ہی باطل موكئ - • نيزردالختاريس ميكه:"(والقرض) كأقرضك هذه المأئة بشرط أن تخدمني سنة، وفي البزازية: وتعليق القرض حرام والشرط لايلزم". (١٠٩/٥، مکتبہ زکریا دیو بند ) یعنی مقرض نے کہا کہ میں نے تجھ کوایک ہزار قرض دیا اس شرط پر کہ تو ایک سال میری خدمت کرے، تو اس شرط سے قرض باطل نہیں ہوتا، بزاز یہ میں ہے کہ قرض کی تعلیق حرام ہے اور شرط لا زم نہیں ہوتی۔ 🗗

### مولا ناشوکت قاسمی کی رائے

مولانا محد شوکت ثناء قاسی صاحب (استاذِ حدیث وشعبه افتاء، جامعه عائشه نسوال، حیدرآباد) کریڈٹ کارڈ کو کفالت وو کالت قرار دینے کے بعد لکھتے ہیں کہ یہ صورت کہ ایک بی خص دوفر دکی طرف سے وکیل ہو، فقہاء کے نز دیک درست ہے، البتہ یہاں ایک بات کل غور ہے کہ کیا ایک ہی شخص بیک وقت وکیل اور اپنے مؤکل کے حقوق کا

<sup>(</sup>بینک سے جاری ہونے والے مختلف کارڈ کے شرعی احکام ہص: ۱۲۱)

<sup>⊕(</sup>حوالهسابق)

ضامن ہوسکتا ہے، یانہیں؟ فقہاء ثلاث امام مالک رحمہ اللہ، امام شافعی اور امام احمہ بن ضبل رحمہ اللہ کے نزدیک اس کی گنجائش ملتی ہے، البتہ فقہاء حنفیہ اس کی اجازت نہیں دیتے، اس کی وجہ غالبًا بیہ ہے کہ جو شخص بیک وقت وکیل اور اپنے مؤکل کے حقوق کا ضامن ہے، اپنے آپ کو نا جا کز طور پر ضانت ہے بری کر لے تو پھر مؤکل کا بہت بڑا نقصان ہوسکتا ہے، یہ خطرہ اور اندیشہ اپنی جگہ بالکل درست ہے، لیکن بینکنگ کے موجودہ نظام میں بیہ خطرہ بالکل معدوم ہے اور خاص طور پر کریڈٹ کارڈ سے متعلق معاملات تو انٹر نیشنل طور پر متعین اور معروف و مشہور ہیں اور یہ کی فردیا ایک خاص بلاک یا شہر کا معاملہ نہیں، بلکہ بین متعین اور معروف و مشہور ہیں اور یہ کی فردیا ایک خاص بلاک یا شہر کا معاملہ نہیں، بلکہ بین القوامی معاملہ ہے، کسی بھی بینک کے لیے یہ گنجائش نہیں کہ وہ متعینہ ومعروف ضابطہ کی خلاف ورزی کرے۔ •

مولانا قاسی صاحب نے مزید لکھا ہے کہ عام حالات میں بیکارڈ حاصل نہ کیا جائے، جب تک کہ کوئی خاص ضرورت پیش نہ آئے، غیر محسوس انداز میں سود میں پڑنے کا قوی امکان رہتا ہے، کارڈ کے ذریعے نقدر تم پراضا فی رقم اور خرید و فروخت کے بعد متعینہ مدت پر تم ادانہ کرنے کی صورت میں جواضا فی رقم دی جاتی ہے بیاضا فی رقم سود ہوگی۔ ۵ محت پر تم ادانہ کرنے کی صورت میں جواضا فی رقم دی جاتی ہے بیاضا فی رقم سود ہوگی۔ ۵ چوتھی تکییف بر ہونے والے اعتراضات

وکالہ پر ہونے والے اعتراضات پہلے بیان ہو چکے ہیں، یہاں وکالہ اور کفالہ دونوں کو ایک ساتھ جمع کرنے کی صورت میں جواعتراضات وار دہوتے ہیں ان کو بیان کرنا مقصود ہے۔

ا-جمع بین الو کالہ والکفالہ صحیح نہیں ،فقہاء نے اس کی وجہ بیان کی ہے، چناں چہ

<sup>🛈 (</sup> بینک ہے جاری ہونے والے مختلف کارڈ کے شرعی احکام ہص:۲۴۲)

<sup>﴿ (</sup>حواله سابق، ص: ٢٢٧)

کنزالدقائق کی شرح تبیین الحقائق میں علامہ زیلعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: "و بطل تو کیل الکفیل ہمال" . اس کامعنی ہے ہے کہ اگرا کی شخص کا دوسر ہے پردین ہواوراس کی ایک آوی نے کفالت کر کی تو طالب دین نے کفیل کو وکیل بنایا اس دین پر قبضہ کرنے کا، تو بہ تو کیل درست نہ ہوگی ، اس لیے کہ وکیل تو وہ ہوتا ہے کہ جو دوسر ہے کے لیے کام کرتا ہے جب کہ یہاں اگر اس و کالت کو درست قرار دیا جائے تو پھر وکیل آپنے لیے کام کرنے والا بن جائے گا ، بایں طور سے کہ جس دین کی اس نے کفالت کی تھی اب اسی پر قبضہ کر کے اپناذ مہ بری کر گا، بایں طور سے کہ جس دین کی اس نے کفالت کی تھی اب اسی پر قبضہ کر کے اپناذ مہ بری کر نے کی کوشش کرنے والا ہوگا، لہذا اس سے رکن و کالت ختم ہو جائے گا تو کفیل کو وکیل بنانا ہوگا، لہذا اس سے رکن و کالت ختم ہو جائے گا تو کفیل کو وکیل بنانا

۲- وکالت اور کفالت کے مفہوم میں منا فات ہے، کیوں کہ وکیل تو امین ہوتا ہے، جب کفیل تو ضامن ہوتا ہے۔ **ہ** علیہ میدانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

"وإذا ضمن الوكيل بالبيع الثمن عن المبتاع فضمانه باطل، لأن حكم الوكيل أن يكون الثمن أمانة في يده، فلا يجوز نفى موحبه بجعله ضامناً له، فصار كما لو شرط على المودع ضمان الوديعة فلا يجوز ". "

یعنی اگروکیل بالبیع خریدار کی طرف سے ثمن کا ضامن بن جائے تو اس ر ن

① (الزيلعي، فخر الدين عثمان: تبيين الحقائق: ٢٨١ /٤ دار المعرفة بيروت)

<sup>(</sup>مجلة مجمع الفقه الإسلامي، عدد ٨: ٢/ ٦٦٤)

<sup>(</sup> الميداني، عبد الغني الغنيمي، اللباب في سرح الكتاب: ٧٦ / ٧٣، دار الكتاب العربي، ط: ١)

باطل ہے، اس لیے کہ وکیلی کا تھم یہ ہے کہ ثمن اس کے پاس امانت ہو، لہذا اس کو ثمن کا ضامن بنا کرموجبِ وکالت کی نفی درست نہیں، یہ ایسا ہے کہ جس کے پاس امانت رکھوائی جائے اس پر ودیعت (امانت ) کے ضمان کی شرط لگائی جائے تو یہ جائز نہیں۔ ان اعتراضات سے واضح ہوا کہ وکالت اور کفالت دونوں ایک ساتھ کارڈ جاری کرنے کے مل اوراس کے استعال پر کمل طور سے منطبق نہیں ہوتے ، لہذا یہ تکییف بھی درست نہیں۔ • یا نیچویں رائے (کفالہ)

بطاقة غیر مغطاة کی نقهی تکییف میں پانچویں رائے ''کفالہ' کی ہے، بیرائے ڈاکٹر نزیہ حمادصاحب، ﷺ ڈاکٹر نزیہ حمادصاحب، ﷺ ڈاکٹر خرعبراللہ سعدی صاحب، ﷺ فام کی الدین القرق الداغی صاحب، ﴿ دُاکٹر محمہ القری صاحب، ﴿ مُولانا خورشیداحمہ صاحب، ﴿ مُقَى مُحمء عبدالرحيم قاسمی، ﴾ اور مولانا خورشیدانوراعظمی صاحب وغیرہ کی ہے۔ ﴿

## كرييرث كاردمين كفالت كي صورت

#### کریڈٹ کارڈ میں کفالت کی صورت یوں ہے کہ کارڈ جاری کرنے والا بینک یا

- (بطاقات الائمتان البنكية في الفقه الإسلامي، ص: ٩٣)
  - ( حماد نزیه، قضایا فقهیة معاصرة، ص: ۱٤٦)
- (عمر، محمد عبد الحليم: الجوانب الشرعية، ص: ٥٧)
  - @ (مجلة، مجمع الفقه الإسلامي، عدد ١٢، ٣٠/ ٦٦٠)
    - ( المرجع السابق، عدد ۱۲، ۳/ ۲۲۸)
- 🗨 (بینک سے جاری ہونے والے مختلف کارڈ کے شرعی احکام ہم: ۱۹۳)
  - ٧(حواله سابق، ص: ٢١٨)
  - ﴿ (حواله سابق من: ٢٣٧)

ادارہ حامل کارڈ کواس بات کی ضانت ویتا ہے کہ کارڈ کے استعال کی صورت میں اس پر جو دیون لازم ہوں گے وہ ان کی ادائیگی کرے گا، چناں چہ جب کارڈ ہولڈرکوئی چیز خریدتا ہے تو تا جر قیمت کی وصولی کے لیے کارڈ جاری کنندہ جس نے کارڈ ہولڈرکی کفالت کی ہے اس کی طرف رجوع کرتا ہے اور وہ کارڈ جاری کنندہ اس قیمت کی ادائیگی سے انکار نہیں کرتا، اس لیے کہ کارڈ ہولڈراوراس کے درمیان ہونے والا معاہدہ اس ادائیگی کولازم کرتا ہے، پھر جب کارڈ جاری کنندہ اس دین کی ادائیگی کر دیتا ہے تو مکفول لیعنی کارڈ ہولڈر سے اداکی گئی جب کارڈ مارک کنندہ اس دین کی ادائیگی کر دیتا ہے تو مکفول لیعنی کارڈ ہولڈر سے اداکی گئی مرکز ہولڈر سے اداکی گئی کے کارڈ مارک کنندہ اس دین کی ادائیگی کر دیتا ہے تو مکفول لیعنی کارڈ ہولڈر سے اداکی گئی کر کی کارڈ مارک کارٹ کارگ

## كفالت كى تعريف

کریڈٹ کارڈ میں کاڑ دجاری کنندہ کا دوسرے کی طرف ہے دین کی ادائیگی کی وجہ کفالت ہے، حنفیہ کے نزدیک کفالت کہتے ہیں: "ضہ ذمة السحفیل إلیٰ ذمة الاصیل فسی السمط البه". • مطالبہ دین کے سلسلہ میں فیل کے ذمہ کواصیل سے ملانا یعنی دین کا مطالبہ اسلی کی جگہ فیل سے کیا جائے گا۔

شوافع كنزويك كفالت كامعنى هه:"التنزام حق ثابت في ذمة الغير". 
وسرے كي ذمه ثابت كسى حق كى ادائيكى كا التزام كرنا۔

حنا بله كنزويك بهى "التزام دين في الذمة" كوكفالت كتب بير. و كفالت كتب بير. و كفالت كالمعنى مالكيد كير روي بيد بيد الترام مكلف غير سفيه ديناً على

<sup>(</sup> المعاملات الماليه المعاصرة، س ١١٨)

<sup>(</sup>الاختيار في تعليل المختار للسوصبي: ٢٢ ٪ ٣٣٠)

<sup>🛈 (</sup>مغني المحتاج: ۲۲ ۱۹۸)

<sup>(</sup>المعنى لاس قادامة: ٢٠٢٤)

غیرہ". • مکلّف غیرسفیہ کاکسی دوسرے کے دین کی ذمہداری قبول کرنا۔

پہلے یہ بات گزر چکی ہے کہ کارڈ کے استعال کی اساس اور بنیاد یہ ہے کہ کارڈ ہولڈر خریدی گئی اشیاء کی قیمت پرمنی فارم ہولڈر خریدی گئی اشیاء کی قیمت پرمنی فارم یا رسید وغیرہ پردسخط کر دیتا ہے، کا دائیگی تاجرا سے مطلوبہ اشیاء فراہم کر دیتا ہے، تو گویا دین کا مطالبہ اب کارڈ ہولڈر سے کارڈ جاری کنندہ کی طرف بواسطہ کارڈ کے منتقل ہو جاتا ہے۔ 🍎

## بعض حضرات كاكفاله كوترجيح دينااور كملى تطبيق

کریڈٹ کارڈ وغیرہ ودیگر بینک کارڈ زیر تحقیقی مقالہ لکھنے والے بعض حفزات جیسے فتی شوکت صاحب نے اس کی تکییف میں کفالہ کوتر جیجے وے کرید دعویٰ کیا ہے کہ کریڈٹ کارڈ میں تقریبا کفالہ کامعنی اکثری طور سے پایا جاتا ہے، چنال چہ انہوں نے اس کی عملی تطبیق یوں بیان کی ہے:

ا- کفالہ کی تعریف گزر چکی ہے کہ نضہ ذمة الکفیل إلی ذمة الاصیل فی المطالبة " کو کفالت کہتے ہیں اور کریڈٹ کارڈ کی اساس اور بنیا دجیسا کہ پہلے بیان کیا گیا ہے اس بات پر ہے کہ کارڈ جاری کنندہ کارڈ ہولڈر کے ذمہ لازم ہونے والے دیون کی ادائیگی کی ذمہ داری قبول کرنے پر ہے، اس کی تائید شراح قانون بھی کرتے ہیں کہ کارڈ جاری کرنے والے کی حیثیت تاجر کے لیے ضامن کی ہوتی ہے۔ \*

۲- جس طرح عقدِ كفاله تين اطراف (اصيل، كفيل، اورمكفول له) يرمبني هو تا

<sup>(</sup> الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك: ٣/ ٤٢٩)

 <sup>(</sup> بطاقات الائتمان البنكية في الفقه الإسلامي، ص: ٨٨)

<sup>@ (</sup>الجوانب الشرعية والمصرفية للدكتور محمد عبد الحليم، ص: ٥٧)

ہے ایسے ہی کارڈ کے بھی تین اطراف ہوتے ہیں، ان میں سے ہرایک کا دوسرے کی طرف سے ذمہ قبول کرنا یہ کفالہ کے اطراف ثلاثہ کے التزام کی طرح ہے بعنی اس سے متنق ہے، کارڈ جاری کنندہ ایک ضامن ( کفیل ) کی طرح کارڈ ہولڈر (اصل ) کی طرف سے تاجر (مکفول لہ ) کے حق کی ادائیگی کا ذمہ لیتا ہے اور خریداریوں کے نتیج میں کارڈ ہولڈر پرلازم آنے والا دین جس کی ادائیگی کا کارڈ جاری کنندہ نے ذمہ لیا ہے وہ مضمون بہ ہولڈر پرلازم آنے والا دین جس کی ادائیگی کا کارڈ جاری کنندہ نے ذمہ لیا ہے وہ مضمون بہ ہے، باقی رہی بات صیغہ ضان کی تو ضان ہراس لفظ سے درست ہے عرف میں جس سے نمان مفہوم لیا جاتا ہے۔ 1 اور یہ بھی واضح ہے کہ بینک اور کارڈ ہولڈر کے درمیان اور بینک و تاجر کے درمیان اور بینک و تاجر کے درمیان جب و قبول کے مثان مضہوم لیا جاتا ہے۔ 1

۳-کارڈ ہولڈر کے ساتھ یقنی طور سے طے پا جانے والے عقد کی بناء پر کارڈ جاری کنندہ کے ذمہ لازم ہوتا ہے کہ وہ کارڈ کے استعال کی صورت میں وجود پانے والے ہر دین کی فوری ادائیگی کر دے اور بینک کارڈ کے ذریعے انجام پانے والے ہرخرید وفروخت کے مل کا فوری طور سے حساب کتاب کرتا ہے، اور فقہاء کے نزد یک بیہ جائز ہے کہ ضامن کے التزام بھیل کے تبرع کی وجہ سے دین مؤجل کی (کفالت) وضان درست ہے، بیاصل ضان کی طرح ہوجائے گا۔ ﷺ

۳-کارڈ کا جاری کرنا اور تاجر کے ساتھ طے پانے والے معاملات مضمون بہ دین کے حدوث اور وجود سے پہلے کمل ہوجاتے ہیں اور یہ فقہاء کے نزد کی "ضمان مالم

<sup>(</sup>كشاف القناع للبهوتي: ٣٦٣ / ٣٦٣)

<sup>(</sup>بطاقات الائتمان البنكية الفقه الإسلامي، ص: ٩٤،٩٣)

<sup>@ (</sup>نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج للرملي: ١٤ ٥ ٢٤، دار احياء التراث العربي)

یہ۔ " یعنی غیرواجب فی الذمه کسی چیز کی ضانت کے مسئلہ میں جائز ہے۔ 🗨 (چنال چہ حنفیہ کے نز دیک اگر کسی شخص نے دوسرے بیاکہا کہتم فلاں سے بیچ کروہتم اس سے جوبھی بیچ کروگے اس کی ذمہ داری مجھ پر ہے، یہ جائز ہے، اس لیے کہ اس نے کفالت کی نسبت واضافت اصیل پرواجب ہونے والے مال کے سبب (لینی بیع) کی طرف کی ہے اور ہم یہ بیان کر چکے ہیں اس طرح کرنا سیجے ہے، مکفول بہ کی جہالت صحت کفالہ کے لیے مانع نہیں، کیوں کہاس میں توسع یا یا جاتا ہے،اس لیے کنفسِ جہالت سے کوئی بھی عقد باطل نہیں ہو تا، ہاں البیتہ ایسی جہالت جوجھگڑے کی طرف لے جانے والی ہوتو وہ عقد پراٹر انداز ہوتی ہے، جب کہ پہاں یائے جانے والی جہالت مفضی الی المنازعت نہیں ہوتی۔ 🗗 مالکیہ کے نز دیک بھی اس طرح کی صورت میں ضامن بننا درست ہے۔ 🗨 شوافع اگر چہ کفالت کے درست ہونے کے لیے دین مضمون کا عقد کے وقت بطور حق کے موجود ہونا ضروری قرار دیتے ہیں بعنی ان کے نز دیک جو چیز بطور دین کے کسی ذمہ واجب نہ ہو چکی ہوتو قبل از ثبوت دین اس کی ضانت درست نہیں ، ہاں البیۃ شوا فع کے نز دیک بھی ایک قول قدیم اس پرمنطبق ہوتا ہے۔ 🛭

چنانچ علامة ثربني "مغني المحتاج" مين فرماتي بين:
"ويشترط في المضمون كون الحق ثابتاً حال العقد ؟ لأنه وثيقة،
فلا يتقدم ثبوت الحق كالشهادة، وصح في القديم ضمان ماسيجب

① (الجوانب الشرعية والمصرفية. ص: ٥٨)

<sup>(</sup> والمبسوط للسرخسي: ٥٠/٢)

<sup>(</sup> ومواصد الجليل على مختصر سيدي خليل للمعربي: ٣٦/٧، دار الكتب العلسية)

<sup>﴿ (</sup>الجوالب الشرعية والمصرفية، ص ١٨٠)

كثمن ما سيبعه أو سيقرضه، لأن الحاجة تدعو إليه". •

یعنی مضمون میں بیشرط ہے کہ عقد کے وقت حق (دین) ٹابت اور موجود ہو، اس
لیے کہ بیدو ثیقہ یعنی قرض کا اقرار ہے، اور قرض کا اقرار ثبوت حقد منہیں ہوسکتا، جیسا
کہ شہادت یعنی گواہی حق کے ثبوت سے پہلے نہیں ہوسکتی، اور قولِ قدیم کے مطابق عنقریب
ذمہ میں واجب ہونے والی چیزوں کی صانت درست ہے، جیسا کہ عنقریب فروخت کرنے
والی چیز کا ثمن یا عنقریب دیئے جانے والے قرض کا صان درست ہے، اس لیے کہ ضرورت
اس کے جواز کا تقاضا کرتی ہے۔

حنابلہ کے نزد کیک قل کامعلوم ہونا ضروری نہیں ،اس لیے کہ کفالت بغیر معاوضہ کے کسی کے ذمہ ق کی ادائیگی کی ذمہ داری اٹھانا ہے ،لہذا مجہول میں بھی درست ہے۔ **©** چناں چہ علامہ ابن قدامہ نبلی "المغنی" میں فرماتے ہیں:

"ومن ضمن عنه حق بعد وجوبه، أو قال: ما أعطيته فهو علي، فقد لزمه ما صح أنه أعطاه".

یعن اگر کسی نے دوسرے کے ذمہ حق کے واجب ہونے کے بعداس کی طرف سے صانت قبول کرلی، یا بیہ کہا جو کچھتم اسے دو (فروخت کرویا قرض دو) اس کی ذمہ داری مجھ برہے، لہذا جو چیز بھی اس نے دی ہوتو اس کا ضان اس کے ذمہ لازم ہوگا۔

۳- فقد اسلامی کی رویے کفالت دائن کوضامن اور اصیل دونوں سے مطالبہ کاحق ویت ہے۔ ← چناں چہ حنفیہ میں علامہ موصلی رحمہ الله فرماتے ہیں: 'و السسکفول له وإن

<sup>(</sup> مغني المحتاج: ۲۰/۲)

 <sup>(</sup>كشاف القناع للبهوتي: ٣٦ ٧ ٣٦)

<sup>🗇 (</sup>المغني لابن قدامة: ٥/ ٩٢٥)

<sup>(</sup> البطاقات البنكية، ص: ١٨٨)

شاء طالب السكفيل، وإن شاء الاصيل لما بينا معنى الضم". • يعنى مكفول لها رُ عاب تو كفيل سے مطالبه كرے اور اگر چاہے تو اصيل سے مطالبه كرے: جيبا كه بم نے كفالت كے معنى ميں بيان كيا تھا كه ايك كے ذمه كودوسرے سے ملانے كوكفالت كہتے ہيں۔ علامه وردير مالكى رحمه الله فرماتے ہيں: ' ولله كفول له أن يطالب الضامن والمضمون عنه". • يعنى مكفول له كے ليے جائز ہے كه وہ ضامن يعنى فيل اور مضمون عنه يعنى اصيل دونوں سے مطالبه كرے۔

علامه ييتمي شافعي رحمه الله فرماتي بين: "للمضمون له ولورثته .....مطالبة الضامن والأصيل اجتماعاً وانفراداً".

علامه بهوتی حنبلی رحمه الله فرمات بین: "ولرب الحق مطابة أیهما شاء أي الصامن و المضمون عنه لثبوت الحق في ذمتهما". العنی صاحب تن ضامن اور مضمون عنه لثبوت الحق في ذمتهما". العنی صاحب تن ضامن اور مضمون عنه دونوں میں سے جس سے جا ہے دین کا مطالبہ کرسکتا ہے، اس لیے کہ ان دونوں کے ذمه اس کے تن کی ادائیگی کرنا ہے۔

کریڈٹ کارڈ کے معاملہ میں بھی ماہرین معاشیات کے نزدیک تاجرکا کارڈ ہولڈر سے مطالبہ دین کاحق باقی رہتا ہے، کسی نے اس کی نفی نہیں کی ہے، اگر چہاس میں معہودیہ ہے کہ بالفعل کارڈ جاری کنندہ تاجرکوادا نیگی کرے گا، یہ عدم انشغال الذمتین (کارڈ جاری کنندہ اور کارڈ ہولڈر دونوں کے ذمہ ادائیگی دین نہ ہونے) کی دلیل نہیں، بایں طور

<sup>(</sup>الاختيار: ٢/ ٤٣٩)

<sup>(</sup> الشرح الصغير: ١٣ ٤٣٨)

<sup>(</sup> تحفة المحتاج بشرح المنهاج: ١٥ ٢٧، دار الفكر بيروت )

<sup>(</sup>شرح منتهى الارادات: ٢/ ٢٤٦٧)

سے کارڈ جاری کنندہ کارڈ جاری کرنے کی شرائط کے شمن میں تجارے مطالبہ پر بلاتر دد ادائیگی کا التزام کرتے ہیں، پھر وہ تمام بینک جو کارڈ جاری کرتے ہیں پوری دنیا میں وہ تاجروں کے حقوق کی ادائیگی کی ضانت لیتے ہیں، الہذا بھی ایسانہیں ہوا کہ بینک ادائیگی سے عاجز آگیا ہواور تاجراصیل سے مطالبہ پر مجبور ہوگیا ہو!!اگر ایسا ہوجا تا تو ہمیں عملاً معلوم ہو جا تا کہ ابھی بھی کارڈ ہولڈر کے ذمہ دین کی ادائیگی باقی ہے، لیکن بھی ایسا ہوانہیں، یاس لیا تا کہ ابھی بھی کارڈ ہولڈر کے ذمہ دین کی ادائیگی باقی ہے، لیکن بھی ایسا ہوانہیں، یاس لیے کہ آج تک بینک ادائیگی سے چھے نہیں کہ اس لیے کہ آج تک بینک ادائیگی سے چھے نہیں ہے بلکہ بینک تاجروں کے مطالبہ پرادائیگی کردیتے ہیں۔ •

۵-کارڈ جاری کنندہ تمام معاملات میں کچھ ظاہری شرائط کے تحقق کو ضروری قرار دیتے ہیں،ان شرائط کے تحقق کو ضروری قرار دیتے ہیں،ان شرائط کے تحقق کے بغیروہ ادائیگی کا التزام نہیں کرتے ان میں سے چندا ہم شرائط میہ ہیں:

ا-کارڈ پراستعال کی صلاحیت کی تاریخ موجود ہولیعنی ایکسپائر نہ ہوا ہو۔
۲-کارڈ ہولڈر کی طرف سے بل پردستخط کے ذریعے موافقت ورضا مندی پائی جائے ، یااس کی رضا پردلالت کرنے والا کوئی عمل اوراس کا ثبوت پایا جائے ، اگریہ شرا لکا نہ بیائی جائے تو پھر بینک ادائیگی کا التزام نہیں کرتا ہے ، ان شرا لکا کے اجراء و تحقق سے مقصود کارڈ ہولڈر کے ذمہ دین کے ثبوت کومتاً کدو پختہ کرنا ہوتا ہے۔ •

اس تفصیل کے بعد یہ کہناممکن ہے کہ کارڈ کے معاملہ میں بینک کی طرف سے

<sup>(</sup> بطاقات الائتمان البنكية في الفقه الإسلامي، ص: ٩٥)

<sup>(</sup>القري، محمد، مجلة مجمع الفقه الإسلامي عدد ١٢، ٣/ ٢٥٥)

کفالت درحقیقت ایک شرط ملائم حامل کارڈ کے ذمہ دین کا ثبوت ہے۔ • مبسوط میں ہے کہا گرکسی نے کہا تم جوقرض دو گے میرے اوپر ہے تو اس نے کوئی چیز نیج ڈالی، یا کہا کہ جوتم فروخت کرواس کا ثمن میرے ذمہ ہے، تو اس نے پچھ قرض دیا، تو دونوں صور توں میں اصل کے ذمہ پچھ بھی لازم نہیں ہوگا۔ •

کارڈ جاری کنندہ بہت سارے حالات میں کارڈ ہولڈر کے ذمہ مالی ضانت کی ادائیگی کو لازم قرار دیتا ہے، اس کے اکاؤنٹ کی رقم کے منجمد ہونے کی صورت میں یا زمینوں اور گاڑیوں وغیرہ کے معاملات میں، اس کے مماثل صورتوں کی اصل میں فقہ میں پائی جاتی ہے۔ € چناں چہ ہدایہ کی شرح فتح القدیر میں ہے کہ اگر کفیل نے یہاں اس مال کے بدلے میں رھن لینے کے بدلے میں رھن لینے کے بدلے میں رھن لینے کے بدلے میں وہ کے بدلہ میں رھن لینے کے بدلے میں کو جاشیہ ابن عابدین میں ہے کہ اگر اصیل نے دین کے بدلہ کوئی چیز رہن کے موریددی کفیل کوتواس کے لیے لیا درست ہے۔ وہ کے موریددی کفیل کوتواس کے لیے لیا درست ہے۔ وہ کے علوریددی کفیل کوتواس کے لیے لیا درست ہے۔ وہ کہ اگر اصیل نے دین کے بدلہ کوئی چیز رہن

2- ضامن یعنی کفیل کے اوائیگی سے قبل اصیل سے مال کا مطالبہ کر نا درست نہیں ، علامہ ابن ہمام فر ماتے ہیں کہ فیل کے لیے جائز نہیں کہ وہ مکفول عنہ یعنی اصیل کی طرف سے ادائیگی سے قبل اس سے مال کا مطالبہ کرے۔ کا یہاں اس عقد میں بھی کارڈ جاری کنندہ تا جرکی طرف سے بلول کی وصولی اور ادائیگی سے پہلے کارڈ ہولڈر سے مطالبہ جاری کنندہ تا جرکی طرف سے بلول کی وصولی اور ادائیگی سے پہلے کارڈ ہولڈر سے مطالبہ

<sup>(</sup>المرجع السابق، عدد ۱۲، ۱۳ ۵۳۷)

<sup>(</sup>المبسوط للسرخسي: ٢٠/٥٠)

<sup>(</sup>الجوانب الشرعية والمصرفية، ص: ٥٩)

<sup>(</sup> فنح القدير: ٦ / ٣٢٠ دار احيا، التراث العربي، بيروت )

<sup>(</sup>رد المحتار، ص: ٣١٥)

<sup>(</sup>فتح القدير: ٦/ ٢٠٦)

نہیں کرتا ہے، یا تو تا جرکونفترادائیگی کرتا ہے یا پھر کارڈ جاری کنندہ بینک کے پاس موجود تا جر کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرنے کے بعد کارڈ ہولڈر سے مطالبہ کرتا ہے۔ •

۸-کارڈ ہولڈر کی خریداریوں کے لیے ایک مقررہ حد تک کی رقم کی اجازت پر اتفاق اور کی ادائیگی کا کارڈ جاری کنندہ التزام کرے گا اور اس مقررہ حد سے زائد کا ذمہ دار کارڈ جاری کنندہ ہیں ہوگا، اس کی تائیہ بھی ضمان کے احکام میں فقہاء کے نزدیک ملتی ہے، چنال چہ 'نہایۃ المحتاج' میں ہے کہ اگر کسی نے کہا کہ میں ضامن بنتا ہوں تیرے اس قرضے کاجو تیرازید کے اوپر ہے ایک سے دس درهم تک ، اصح قول کے مطابق یہ ضمان درست ہے، اس لیے کہ غایت (دس درهم) کے ذکر سے غرمنفی ہو چکا ہے۔ •

مبسوط میں ہے کہ اگر کسی نے کہا فروخت کروا ہے جو پچھتمہارے اور ایک ہزار درھم کے درمیان ہے، اور جو چیز بھی تم فروخت کرو گے اس کا ضان میرے اوپر ہے ایک ہزار درھم تک، پس اس نے کوئی چیز فروخت کی پانچ سودرھم کی، پھر پانچ سودرھم کی گندم فروخت کی ، تو گفیل کے ذمہ بید دونوں مال یعنی ایک ہزار درہم لازم ہوں گے، اور اگر اس کے بعد کوئی چیز فروخت کی ، تو گفیل کے ذمہ اس میں سے پچھ بھی نہ ہوگا ، اس لیے کہ اس نے کھالہ کوئی چیز فروخت کی ، تو گفیل کے ذمہ اس میں سے پچھ بھی نہ ہوگا ، اس لیے کہ اس نے کھالہ کوئی چیز فروخت کی ، تو گفیل کے ذمہ اس میں سے پچھ بھی نہ ہوگا ، اس لیے کہ اس نے کھالہ کوئی چیز فروخت کی ، تو گفیل کے ذمہ اس میں سے پچھ بھی نہ ہوگا ، اس پر لازم نہیں کھالہ کوئی کے ۔ ف

9 - کارڈ جاری کنندہ بینک تاجر کو اس کے سامان فروخت وغیرہ کی قیمت کی ادائیگی کی ضان دیتا،لیکن بیع کے عیوب سے سالم ہونے اور نہ ہونے کے بارے میں کارڈ

<sup>(</sup>الجوانب الشرعية والمصرفية، ص: ٥٩)

<sup>(</sup>نهاية المحتاج للرملي: ١٤ ٤٣٠)

<sup>@ (</sup>المبسوط للسرخسي: ٧٢ .٥٠)

ہولڈراور تا جرکے درمیان ہونے والے کسی بھی نزاع کی ذمہ داری قبول نہیں کرتا ، لہذااگر بھے
میں کسی طرح کا بھی عیب ظاہر ہوجائے تو بینک اس کا ہر گربھی ذمہ دار نہیں ہوتا ، فقاوی ہندیہ
کے اس جزئیہ سے اس کی تائید ہوتی ہے کہ اگر کسی نے بائع کے لیے ثمن کی کفالت کی پھر
بائع نے ثمن کفیل کو ہبہ کردیا اور کفیل نے مشتری سے لے کراس پر قبضہ کرلیا ، پھر مشتری نے
مبیع میں کوئی عیب پایا اور کہا کہ اسے واپس لوٹا دواور اس سے ثمن کے لیے رجوع کروتو اس
صورت میں بائع اور مشتری دونوں کے لیے کفیل سے رجوع کا کوئی راستہیں۔ •

مبسوط ہیں عیب کی وجہ ہے مشتری کا مبیع کورد کرنے کے تق کو بیان کرنے کے سلط میں آیا ہے کدا گرسی فض نے دوسر شخص کی خریدی ہوئی مبیع کے ثمن کی کفالت کی ، پھر مشتری کے پاس مبیع کا کوئی مستحق نکل آیا تو کفیل بری ہوجائے گا،اس لیے کداستحقاق مبیع کی وجہ ہے گی اور اصیل ثمن کی ادائیگی ہے بری ہوگا اور اصیل کا ثمن کی ادائیگی ہے بری ہوگا اور اصیل کا ثمن کی ادائیگی ہے بری ہوئا اور اصیل کا ثمن کی ادائیگی ہے بری ہوئا اور اصیل کا ثمن کی ادائیگی ہے بری ہوئا اور اصیل کا ثمن کی ادائیگی ہے بری ہوئا اور اصیل کے ڈمہ مطالبہ باتی ادائیگی ہے بری ہوئا ہے اور پہوتا ہے، استحقاق مبیع کے بعد اصیل کے ذمہ مطالبہ باتی شہیں رہتا تو ای طرح کفیل کے اوپر بھی مطالبہ کا ذمہ باتی نہیں رہتا ،اس طرح اگر قاضی کے لوٹائی کے بعد مبیع واپس کر دی جائے یا بغیر قضائے قاضی کے لوٹائی جائے ، یا فیار شرط یا خیار دویت کی وجہ سے یا فساد نجے کی وجہ سے یا فساد نجے کی وجہ سے یا فساد نجے کی وجہ سے ایس کر دی جائے ، یا خیار شرط یا خیار دویت کی وجہ سے یا فساد نجے کی اسباب کی وجہ سے اصیل بھی بری ہوجا تا ہے۔ 🗨

۱۰ - بینک کویے ت حاصل ہوتا ہے کہ کارڈ ہولڈر کی طرف سے واجب الا دارقم کی

<sup>(</sup>الفتاوي الهندية: ٣/ ٢٦٧، دار احياء التراث العربي، بيروت ط: ١٩٨٦م)

<sup>(</sup>المبسوط للسرخسي: ٧/ ٩٦)

عدم ادائیگی کی صورت میں کارڈ کے استعال کی صلاحیت کوختم کردے، اس کے بعد بینک با لعموم تمام تاجروں کواس منسوخ شدہ کارڈ کے تبول نہ کرنے ہے آگاہ کرتا ہے، اس کے بعد اگرکوئی اس کارڈ کی بنیاد پرکوئی معاملہ کرتا ہے تو جاری کنندہ بینک اس کا ذمہ دارنہیں ہوتا، گویا بینک اس صورت میں کفالت سے رجوع کر چکا ہوتا ہے، علامہ سرخسی نے اس کی صورت بینک اس صورت میں کفالت سے رجوع کر چکا ہوتا ہے، علامہ سرخسی نے اس کی صورت کول بیان کی ہے کہ اگر کفیل نے خرید وفروخت سے قبل ہی ضان سے رجوع کر لیا اور اس کو خرید وفروخت سے خرید وفروخت ہی کہ اگر کفیل نے خرید وفروخت سے فرید وفروخت ہی تو کفیل کے فرید وفروخت ہی سے کہ اگر کفیل نے خرید وفروخت سے قبل ہی صفان سے رجوع کر لیا، یا خرید وفروخت ہی سے منع کر دیا تو پھر کفیل ضامن نہیں قبل ہی صفان سے رجوع کر لیا، یا خرید وفروخت ہی سے منع کر دیا تو پھر کفیل ضامن نہیں ہوگا۔ • ©

مزید برآ ل بینک کے لیے درست ہے کہ وہ ایک معین مدت یعنی کارڈ کے قابلِ
استعال ہونے کی مدت مقرر کرے کہ اس کے بعد کارڈ کا استعال جائز و درست نہ ہو،
علامہ سرھی رحمہ اللّٰد فر ماتے ہیں کہ برابر ہے کہ وہ اس کے لیے سی وقت کو معین کرے یا نہ
کرے، ہال البتہ تعین کی صورت میں خرید و فروخت کے سلسلے میں اس وقت کی رہا ہے
کو کھنی جا ہیں۔

علامہ خرشی فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے بیکہا کہتم فلاں سے سو (درہم) تک معاملہ کرو میں اس کا ضامن ہوں ، یا بیہ کہا کہ اس سے معاملہ کروسوتک ، جو بھی معاملہ کرو گے میں اس کا ضامن ہوں ، ضامن بننے والے کے لیے بیہ معاملہ ہونے سے قبل اپنے قول سے اس کا ضامن ہوں ، ضامن بننے والے کے لیے بیہ معاملہ ہونے سے قبل اپنے قول سے

<sup>(</sup>المبسوط للسرخسي: ١٢٠/٥١)

 <sup>(</sup>الفتاوئ الهندية: ٣/ ٢٧٣)

<sup>(</sup> المسط: ٢٠/١٥)

رجوع کرنا جائز ہے اور اگر معاملہ ہو جائے تو جتنے میں بھی ہو جائے (سوتک) تو وہ اس کا ضامن ہوگا۔ **0** 

فتی شوکت صاحب ان دس امور کو بیان کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ عقد بطاقة کفالہ کے تبعد لکھتے ہیں کہ عقد بطاقة کفالہ کے تبیل کے تبیل سے ہے، کارڈ کے اندر پائی جانے والے امور شرائط کفالہ کے تحت مذکور کسی نہیں قول میں داخل ہیں۔ ﴿ (واللّٰداعلم بالصواب)

چوشی تکییف کفاله پر ہونے والے اعترضات

اس تكييف برمختلف اعتراضات كيے گئے ہيں:

مشروعيت كفالت كي وجبه

ا-لوگوں کے اموال کی حفاظت اسلامی شریعت کے اہم مقاصد میں سے ہے،
وین کا معاملہ ایک طرح کی تجارت ہے، حاجت مندلوگوں کو قرض فراہم کرنا جن سے معرفت و جان
عمل جس کو اسلام پیند کرتا ہے، لیکن ایسے لوگوں کو قرض فراہم کرنا جن سے معرفت و جان
پیچان نہ ہوا کی طرح مال کوضائع کرنا ہے، لیکن شریعت میں ایسے لوگوں کی ضروریات سے
تجابل اختیار کرنا اور انہیں قرض فراہم کرنے سے رک جانا پیندیدہ نہیں اور عامۃ المسلمین
کے درمیان بھی اسے پیند نہیں کیا جاتا، لہذا اسلام نے اس ضرورت کو پورا کرنے کے ساتھ
مسلمانوں کے اموال کی حفاظت کی خاطر (کفالت) کو مشروع کیا ہے، تا کہ ضرورت
مندوں کی ضرورت بھی پوری ہوجائے اور اہل اموال کا مال بھی ضائع ہو۔

<sup>(</sup>حاشية الخرشي على مختصر سيدي خليل: ٣٠٦/٦، دار الكتب العلمية ط: ١، ١٩٩٧)

<sup>(</sup> بطاقات الائمتان البنكية في الفقه الإسلامي، ص: ٩٩)

<sup>(</sup>البطاقات البنكية، ص: ١٨٤)

کفالت (ضمان) چوں کہ شریعت اسلامی کی نگاہ میں ان اعمال برمیں ہے ہے جن کے ذریعے بندہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے، لہٰذا اس پرکسی طرح کی اجرت لینا درست نہیں، اجرت چاہے کم ہویا زیادہ، کسی بھی نام وعنوان سے لی جائے درست نہیں، چنال چے علامہ صاوی نے ایک حدیث نقل کی ہے:

"شلاثة لا تكون إلا لله الجعل، والضمان، والجاه". • يعنى تين چيزي صرف الله كيه وي بين انعام، ضمان اور مرتبد

صان یعنی کفالت کے اسی مقصد شرعی کی روشنی میں فقہائے کرام نے درج ذیل امور کا استنباط کیا ہے کہ کوئی بھی ضمان (کفالت) ایک نیکی ہے، کسی بھی خیر کے کام اور نیکی پر اجرت وعوض لینا جائز نہیں ، جیسا کہ نماز وروزہ پرعوض لینا جائز نہیں ، اس لیے کہ یہ کام دنیا کمانے کے لیے نہیں ، امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا: 'لاحیر فی الحمالة بجعل " یعنی تاوان یا خون بہاکی ذمہ داری کے عوض لینے میں کوئی خیر نہیں۔ •

علامہ ابن القاسم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اپنے حق ہے دست بردار ہو جائے اور صاحبِ حق کو معلوم بھی ہوتو پھر تاوان یا خون بہا ساقط ہو جائے گا اور اجرت واپس لوٹا دی جائے گی اور اگر صاحبِ حق کو معلوم نہ ہوتو پھر حمیل یعنی تاوان یا خون بہا کی ادائیگی کی ذمہ داری قبول کرنے والے پرادائیگی لازم ہوگی اور اجرت ہر حال میں لوٹا دی جائے گی۔

① (حاشية الصاوي على الشرح الصغير على أقرب المسالك مع الشرح الصغير: ٢/٢/٢)

<sup>(</sup>البطاقات البنكية، ص: ١٨٥)

 <sup>(</sup>التاج والا كليل لمختصر حليل على هامش مواهب الجليل: ٥/ ١١١، ط: ١، مصر مطبعة السعادت، ١٣٢٩ه)

## کفالت پراجرت کے عدم جواز پراجماع

علامه ابو بكر بن منذررهمة الله عليه فرمات بين: "أجمع من كل تحفظ عنه من أهل العلم على أن الحمالة بجعل يأخذه الحميل لاتحل ولا تحوز". • يعنى تمام ابل علم كاس بات براجماع به كه تاوان ياخون بهاكى ادائيكى برضامن كى طرف سے لى جانے والى كوئى بھى اجرت جائز وحلال نہيں۔

فقہائے کرام نے ضان پراجرت کے عدم جواز پر مختلف مسائل کو متفرع فر مایا ہے اوراس کی متعدد صورتیں ذکر فر مائی ہیں ،علامہ ذرقائی رحمہ اللہ فر ماتے ہیں: "إن السجعل للف مان مستنع، سواء کانت من عند رب الدین، أو من المدین، الم یعلم به رد، والحمالة ثابتة ". عین ضان پر اجرت لینامتنع ہے خواہ صاحب وین سے لی جائے، یا مدیون، یا کسی اجبی سے، اس کے اجرت لینامتنع ہے خواہ صاحب وین سے لی جائے، یا مدیون، یا کسی اجبی سے، اس کے لوٹانے سے بل صاحب حق کو معلوم ہویا معلوم نہ ہو، ہر حال میں اجرت واپس کر دی جائے گی اور تا وان یا خون بہا ثابت ہوگا ... جرمت کی علت ہے کہ ضامن تا وان ادا کرے گا تو ایک کہ یہ قرض ادا کیے گئے تا وان کے علاوہ اجرت پر بھی رجوع کرے گا اور یہ جائز نہیں، کیوں کہ یہ قرض ہے نیا دی کے ساتھ۔

علامہ ما وردی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اگر کسی نے دوسرے کو اجرت کے بدلے ضامن بننے کا کہا تو یہ جائز نہیں، اور اجرت باطل ہوگی اور اجرت کی شرط کے ساتھ ضمان بھی فاسد ہوگی، برخلاف اسحاق بن راہویہ کے قول کے، اس لیے کہ اجرت تو کسی کام

<sup>(</sup> الاشراف عملي مذاهب أهل العلم: ١/ ١٢٠، وزارة الاوقاف والشؤن الإسلامية، قطر، الطبعة الثانية: ١٤١٤ هـ ١٩٩٤م)

<sup>🕜 (</sup> شرح الزرقاني على مختصر الخليل: ٦٦ ٣٣ دار الفكر بيروت )

کے بدلہ میں دی جاتی ہے ... کفالت تو کوئی عمل (کام) نہیں (بلکہ ایک نیکی ہے)، لہذااس کے بدلے کسی اجرت کامستی نہیں بنے گا۔ •

کفالت (ضان) کے اس اصل شرعی کی روشنی میں کریڈٹ کارڈ کا معاملہ جو کفالت کو مضمن ہے اس میں ضامن (یعنی بینک) کے لیے کسی طرح کی اجرت لینا جائز نہیں، چاہے کارڈ ہولڈر سے ہویا تاجرسے یاان دونوں کے علاوہ کسی تیسر نے فردسے، بہر حال اجرت لینا جائز نہیں (جب کہ عقد بطاقة میں صورت حال ہے ہے کہ بینک کارڈ ہولڈراور تاجر دونوں سے اجرت لیتا ہے۔ •

۲- فقہائے شافعیہ کفالت کے جواز کے لیے دین مضمون کا عقد کے وقت یقینی طور سے پائے جانے کوشر طقر ار دیتے ہیں ، کیوں کہ بیا ایک وثیقہ (قرض کا اقرار) ہے تو شہادت (گواہی) کی طرح ثبوت حق سے متقدم نہیں ہوسکتی۔ چوں کہ عقد بطاقة میں بھی ثبوت دین سے قبل ہی عقد ہوجا تا ہے اس لیے وہ درست نہیں۔

## ایک بنیادی اعتراض

۳-کفالہ کی تکییف پر ہونے والے اعتراضات میں ایک بنیادی اعتراض یہ بھی ہے کہ کفالہ میں تواصیل اور کفیل دونوں سے مطالبہ کرنا جائز ہے، جب کہ کریڈٹ کارڈوالے معاطع میں تاجر صرف کفیل یعنی بینک سے مطالبہ کرسکتا ہے، کارڈ ہولڈر سے مطالبہ کرنے کا حق نہیں، یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ بینک ادائیگی کرتا ہے اور بھی ادائیگی سے پیچھے نہیں ہٹما اور نہ ہی انکار کرتا ہے، لیکن کفالت کی صورت میں شریعت نے تاجر کواصیل سے نہیں ہٹما اور نہ ہی انکار کرتا ہے، لیکن کفالت کی صورت میں شریعت نے تاجر کواصیل سے

<sup>(</sup>الحاوي الكبير: ١٢١/٨)

<sup>(</sup>البطاقات البنكية، ص؛ ١٨٦)

<sup>@ (</sup>تحفة المحتاج: ٥/ ٢٤٦، مغنى المحتاج: ١٠/٢)

مطالبہ کا جوحق دیا ہے اس کوختم کرنے کا کسی کو اختیار نہیں، چوں کہ بینک کے طے شدہ قواعد وضوابط کے تحت تاجر کارڈ ہولڈریعنی اصیل سے مطالبہ نہیں کرسکتا، کیونکہ وہ تو کارڈ دکھا کرایئے ذمہ سے بری ہو گیا ہے، تو اس صور تحال میں عقد بطاقة پر کفالہ کی تکییف صادق نہیں آتی۔

ڈاکٹر عبدالوہاب ابوسلمان نے لکھا ہے کہ فقہ اسلامی کے نصوص تواگر چہ صاحب حق کو فقیل اور اصیل دونوں سے مطالبہ کاحق دینے کا تقاضا کرتے ہیں، لیکن صاحب حق اگر صرف ضامن یعنی ففیل سے اپنے حق کے استیفاء کی شرط رکھنا چا ہیے تو وہ ایسا کرسکتا ہے اور عقد بطاقة میں کارڈ جاری کنندہ اور کارڈ ہولڈراس شرط پر متفق ہوتے ہیں، اس کے پیشِ نظر کارڈ ہولڈرائ فروخت کرنے پر رضا مندہ وتے ہیں۔ •

ڈاکٹر صاحب نے اس بات کے ثبوت پر فقہائے حنفیہ اور مالکیہ کی کتب سے بعض حوالہ جات بھی پیش کیے ہیں الیکن ان کے ذکر کردہ حوالہ جات اگر چہ ایک اعتبار سے ان کے دعویٰ سے مطابقت رکھتے ہیں کہ صاحب دین کو اس طرح شرط رکھنے کا اختیار حاصل ہے ، مگر دوسری جانب یہ حوالہ جات ان کے مدعی پر اعتراض کا باعث بھی ہیں ، با یں طور سے کہ اگر صاحب حق اس طرح کی کوئی شرط رکھتا ہے کہ کہ وہ صرف گفیل سے مطالبہ کرے گا اصیل ہے نہیں ، تو یہ عقد بطاقتہ کی تکبیف کفالہ سے حوالہ میں بدل جائے گی ، اور حوالہ پر ہو نے والے تمام اعتراضات یہاں بھی واردہوں گے ، علامہ عینی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر عقد کفالہ میں اصیل سے مطالبہ نہ کرنے کی شرط رکھی تو برائت اصیل کی شرط سے کفالہ معنی کے عقد کفالہ میں اصیل سے مطالبہ نہ کرنے کی شرط رکھی تو برائت اصیل کی شرط سے کفالہ معنی کے اعتبار سے حوالہ میں بدل جائے گی ، جیسا کہ اگر حوالہ میں محیل کے مطالبہ سے بری نہ ہونے اعتبار سے حوالہ میں بدل جائے گی ، جیسا کہ اگر حوالہ میں محیل کے مطالبہ سے بری نہ ہونے

<sup>(</sup>البطاقات البنكية، ص: ١٨٨)

کی شرط رکھی جائے تو وہ کفالہ میں بدل جاتی ہے۔ • ندہب شافعی اور صنبلی میں صاحبِ حق اصیل اور کفیل دونوں سے مطالبہ کاحق رکھتا ہے، ان کے نز دیک براًت اصیل کی شرط کے جواز کاذ کرنہیں ملتا۔ •

غرض اگر برائت اصیل کی شرط کو درست مان لیا جائے جسیا کہ حنفیہ اور مالکیہ کے یہاں ہے تو پھر بیعقد بطاقۃ کفالہ سے نکل کر حوالہ میں داخل ہو جائے گا اور اس پروہ تمام اعتراضات وار دہوں گے جوحوالہ بروار دہوتے ہیں۔

#### ڈاکٹرابوسلیمان کامناقشہ

۲۶ - ڈاکٹر ابوسلیمان عبدالوہا ب صاحب عقد بطاقۃ کی تکییف کفالہ سے کرنے پر دمناقشہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ عقد بطاقۃ کی تکییف میں کفالہ یا ضان کا قول اس حد تک تو درست ہے کہ تا جرکاحق دین جوکارڈ ہولڈر کے ذمہ ہوتا ہے،اس کا ذمہ قبول کرنا ہے اور کفالہ اور صال کی طرح اس کے بھی تین اطراف ہوتے ہیں،لیکن یہ کہنا کہ کریڈٹ کارڈ کے نظام کے عقود کے سلسلے میں صرف کفالہ ہی تکییف پائی جاتی ہوتی ہوتی ہوت ہوں کہ اس صورت کا قائل ایک جہت سے کارڈ جاری کنندہ اور کارڈ ہولڈر اور تا جرکے درمیان ہونے والے عقد کود کھتا ہے، جب کہ دوسری جانب سے کارڈ ہولڈر اور تا جرکے درمیان پائے جانے والے عقد کود کھتا ہے، جب کہ دوسری جانب سے کارڈ ہولڈر اور تا جرکے درمیان پائے جانے والے عقد کود کھتا ہے، جب کہ دوسری جانب سے کارڈ ہولڈر اور تا جرکے درمیان بائے جانے والے عقد کود کھتا ہے، جب کہ دوسری جانب سے کارڈ ہولڈر اور تا جرکے درمیان بائے جانے والے عقد کود کھتا ہے، جب کہ دوسری جانب سے کارڈ ہولڈر اور تا جرکے درمیان بائے جانے والے عقد کود کھتا ہے، جب کہ دوسری جانب سے کارڈ ہولڈر اور تا جرکے درمیان بائے کفیل فقہاء کی نظر میں

۵-فقہائے کرام کی عبارتوں ہے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ فیل کا انسان حقیقی

<sup>(</sup>البناية: ٦/ ٥٤٧، ٨٠٧ فتح القدير: ٧/ ١٨٢)

<sup>(</sup> تحفة المحتاج: ٥/ ٦٧، شرح منتهى الارادات: ٦/ ٢٤٦)

<sup>(</sup>البطاقات البنكية، ص: ٢١٠)

ہونے کے ساتھ ساتھ مکلّف، صاحب تبرع اور غیرسفیہ ہونا بھی ضروری ہے۔ • جب کہ عقد بطاقۃ میں کفیل کا انسان حقیق نہ ہونا واضح ہے، کیوں کہ ماہرین معاشیات کے نزدیک بینک یا کارڈ جاری کرنے والے ادار فیحض قانونی (لیگل پرس) کی حیثیت سے بیسب امورانجام دیتے ہیں شخصِ قانونی کا غیرمکلّف ہونا بھی اظہرمن الشمس ہے اور جب وہ حقیق انسان اور مکلّف نہیں تو صاحب تبرع کسے بنے گا، غرض شخص قانونی کی بنیاد پر انجام دیئے جانے والے معاملات شرعی نقطہ نگاہ سے کس حد تک کہ گنجائش رکھتے ہیں، ندکورہ بالا امور کی ووائی میں اس کا فیصلہ کیا جا سکتا ہے، لہذا اگر عقد بطاقۃ میں کفالہ کی تکییف مان بھی لی جائے تو وہ اس اعتراض سے خالی نہیں۔

#### مفتى محرتقي عثاني صاحب مدظله كااشكال

۲-مفتی محمر تقی عثانی صاحب مد ظله پانچویں تکییف کفالہ کے بارے میں "السمعاییر الشرعیة" کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ کفالہ کی تحق میں تصور اسااشکال ہے جھے، وہ یہ ہے کہ کفالہ میں مکفول لہ تعیین ہونا چاہیے اور یہاں مکفول لہ تعیین ہیں، کیوں کہ جب کارڈ جاری کیا تو پہ نہیں کہ یشخص کارڈ لے کراس کو کہاں جا کراستعال کرے گا؟ کی جب کارڈ جاری کیا تو پہ نہیں خریدے گا؟ یہ پہ نہیں، تو کفیل کے لیے ایس کس بائع سے خریدے گا؟ میں سے نہیں خریدے گا؟ یہ پہ نہیں، تو کفیل کے لیے ایس کفالت عامہ ہے جس کا مکفول لہ متعین نہیں تو ایک خرابی تو یہ ہے کھالت مانے میں، دوسری خرابی یہ ہے کہ کفالہ کہتے ہیں "ضم الذمة إلی ذمة" کا مطلب یہ ہے کہ اس کفالت کی وجہ خرابی یون اصل بری نہیں ہوتا بلکہ دائن کو یہ حق حاصل ہوتا ہے چاہے اصیل سے مطالبہ سے مطالبہ

<sup>(</sup> كشاف القناع: ٣/ ٢٦٢، مجله الأحكام الشرعية على مذهب الإمام أحمد بس حنبل رحمه الله، ص: ٣٥٤، الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك رحمه الله: ٣/ ٤٢٩)

کرے یا گفیل ہے، تو جواصل ہے وہ کفالت کے بعد بری نہیں ہوتا اور اب اس صورتحال (کریڈٹ کارڈ) کا جومعاملہ ہوتا ہے، اس میں یہ بات طے شدہ ہے کہ جب خریدار نے کریڈٹ کارڈ دکھا کر دستخط کر دیئے تو وہ بری ہوگیا، اب بائع اس ہے مطالبہ کسی صورت میں نہیں کرسکتا، تو اس واسطے کفالت کے حقق میں یہ اشکال ہے کہ مکفول لہ غیر متعین ہو، اصیل کا بری ہوجانا ان دو وجہوں ہے اس کو کفالت نہیں کہہ سکتے۔ 1

# كارڈ پر لیے جانے والے مختلف فیسوں ، کمیشن اور ٹیکس کا حکم

یہ بات ہم پہلے وضاحت کے ساتھ بیان کر چکے ہیں کہ کارڈ جاری کنندہ بینک اور کمپنیاں مختلف مراحل میں فیس، کمیشن اور ٹیکس کے نام پر مالی فوائد حاصل کرتے ہیں،ان میں سے ہرایک کی وضاحت اور نوعیت کو پہلے لکھا جا چکا ہے،اب ذیل میں اس طرح کی فیسوں، کمیشن اور ٹیکس کے حکم کو بیان کیا جائے گا۔

ا-کارڈ کے اجراء ،تجدید اور بوقت ضرورت تبدیلی پر بینک یا کارڈ جاری کنندہ کی طرف سے لی جائے والی فیس کے جواز وعدم جواز کے بارے میں معاصر علاء کا اختلاف ہے۔ مہل رائے گارائے ہے۔ مہل رائے میں مارائے ہے۔

ان فیسول کالینا جائز ہے، اس رائے کواختیار کرنے والوں میں مفتی محرتفی عثانی صاحب مدخلہ 🗨 ڈاکٹر محمد عبد الحلیم عمر 🗨 شیخ ابراہیم فاضل الدبو 🗨 ڈاکٹر عبد الوہاب

<sup>(</sup>المعايير الشرعية، املائي افادات، ١٤٢٠ ه، ص: ١١٧)

 <sup>(</sup>مجلة مجمع الفقه الإسلامي، عدد ٧: ١ / ٢٧٤، البطاقات البنكية، ص: ٢١١،
 ٢١٢، المعايير الشرعية، املائي افادات . ١٤٢٠، ص: ١٢٣)

<sup>(</sup> الجوانب الشرعية، ص: ٧٦)

 <sup>(</sup>مجنة، مجمع الفقه الإسلامي عدد ٨: ٢/ ٢٥٣)

ابوسليمان • عبدالله بن منيع • و واكر وبه وحيل • يروفيسر عبدالمجيد سوسوه • واكر محروس الخطي عراقي • يروفيسر صديق محمد المين ضرير • و اكثر عبدالستار ابوغده • و اكثر و يسر صديق محمد المين ضرير • و اكثر عبدالستار ابوغده • و اكثر و يتن يونس مصرى • و اكثر حسين حسين شحاة مصر • فتى شوكت • فقداكيرى بهندك اكثر مقاله نظار حضرات • بيت التمويل الكويتي كى السرق ابنة الشرعية اورندوة البركة وغيره شامل بين جب كدان كے علاوه بهت سارى فقهى اكير ميول اور شرعى كونسلول ني بھى جواز كول كوافتياركيا ہے ، جن ميں موتمر عالم اسلامي كى في في شاخ مسم الفقه المدولي ، بحرين كى هيئة السم حساسية والسر اجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ، شركة الراجعي المصرفية كى الهيئة الشرعية ، بيت التمويل الكويتي كى هيئة الفتوى والرقابة الشرعية اور ندوة البركة الفقهية وغيره بھى شامل بين - •

- 7 (مجلة مجمع الفقه الإسلامي: ٦/ ٢٥٧)
- (بینک سے جاری ہونے والے مختلف کارڈ کے شرعی احکام، ص: ۷۳: بطاقات الائتمان، ص: ۱۱)
  - (بینک سے جاری ہونے والے مختلف کارڈ کے شرعی احکام ،ص : ۹۲)
    - (حكم البطاقات الائتمانية، ص: ٩)
    - (بطاقة الائتمان وتكييفهاالشرعي، ص: ٤)
    - (مجله مجمع الفقه الإسلامي، عدد٧٠: ١١ ٦٦)
    - (بطاقة الائتمان، دراسة شرعية عملية موجزة، ص: ٣)
  - ( بطاقات الائتمان المصرفيه بين التكييف الشرعي والضرورة المالية، ص: ٢)
    - ٠ (بطاقات الائتمان البنكية في الفقه الإسلامي، ص: ١٠١)
    - (۱) (بینک سے جاری ہونے والے مختلف کارڈ کے شرعی احکام ہیں:۲۹)
  - (البطاقات الائتمانية، تعريفها وأخذ الرسوم على اصدارها والسحب النقدي بها، ص: ٩) ( البطاقات الائتمانية، تعريفها وأخذ الرسوم على السحب النقدي بها، ص: ٩)

<sup>(</sup> البطاقات البنكية، ص: ١٤٧)

#### مجوزين حضرات كااستدلال

مجوزین حضرات کا کہناہے کہاس فیس کالینا جائز ہے، کیوں کہ پیٹیسان خد مات کی ہے جو کارڈ جاری کنندہ حامل بطاقۃ کے لیے انجام دیتا ہے، یعنی کارڈ جاری کرنا،اس کی تجدید کرنا،اس کے حسابات بھیجنا،اس کام کے لیے عملہ رکھا جاتا ہے، مشینیں نصب کی جاتی ہیں،کمپیوٹراوراس پر کام کرنے والاعملہ رکھا جاتا ہے، ہرآ دمی تک کارڈ اوراس کے متعلق حسابات بذریعہ ڈاک بھیجے جاتے ہیں،ان کے اخراجات برداشت کیے جائتے ہیں،کسی کا کارڈ کم ہوجائے یا خراب ہوجائے تو اطلاع پر سابقہ کارڈ کینسل کر کے نئے کارڈ کا اجراء ہوتا ہے، اس کے علاوہ بھی بے شارا نظامی مسائل ہیں، تو لہذاان خد مات کے عوض شروع میں اور سالانہ کچھنیں وصول کی جاتی ہے،شروع میں جوفیس وصول کی جاتی ہے اس کی مقدار عموماً زیادہ ہوتی ہے، سالانہ جو وصول کی جاتی ہے اس کی مقدار کم ہوتی ہے، شروع میں اس لیے زیادہ ہوتی ہے کہ پوراحساب کھولنا پڑتا ہے، اکا ؤنٹ کھولنا ہوتا ہے، کارڈ جاری کرنے کے لیے مختلف قسم کی کاروائیاں ہوتی ہیں، پھرسالانہ فیس لی جاتی ہے اور ہرسال تجدید کی فیس لی جاتی ہے، تو ان فیسوں کو لینایا دینا ناجائز نہیں ہوگا، کیوں کہ اس میں عدم جواز کی کوئی وجہ نہیں، یہ قرض کے اوپر زیادتی نہیں، بلکہ حقیقی طور پر خدمات موجود ہیں،لہذا ان فیسوں کوان خدمات کے مقابل قرار دیا جائے گا۔ 🗨

ان حضرات کا پیھی کہنا ہے کہ اس فیس کا قرض کے حقیق اور عملی معاملہ ہے کوئی

(المعايير الشرعية، املائي تقرير (١٤٢٠)، ص: ١٢٤، ١٢٤، انعام البارى، كتاب المحوالة باب من أحال دين الميت على رجل جاز، وإن أحال على... فليس له رد: ٦٠٥، البطاقات البنكية، ص: ٢١٢، ٢١٢ بطاقات الائتمان البنكية في الفقه الإسلامي، ص: ١٠١)

تعلق نہیں، بایں طور سے کہ اگر ایک شخص نے کارڈ جاری کر وایا اور پور سے سال میں ایک دفعہ بھی معاملہ نہیں کیا تو پھر بھی اسے فیس ادا کرنی ہوگی، خواہ بینک کوقرض نہ دینا پڑا ہواور حامل بطاقہ کوقرض نہ لینا پڑا ہو، اس سے کوئی تعلق نہیں، اس کی تین وجو ہات ہیں:

ا – ایک اس وجہ سے تعلق نہیں کہ اگر قرض نہیں لے گا تب بھی فیس دینی ہوگی۔

۲ – دوسرااس وجہ سے نہیں کہ قرض کی رقم سے اس کا کوئی تعلق وار تباط نہیں ہوتا، کیوں کہ کسی نے دس رو بیہ کاسامان خرید ابویا وی لاکھ کا، دونوں نے فیس کیساں لی جاتی ہے۔

۳ – تیسری وجہ ہیہ ہے کہ شرح سود جو متعارف ہوتی ہے اس کا بھی کوئی جوڑ نہیں،
بلکہ بیا کہ میم رقم ہوتی ہے جو شروع میں وصول کی جاتی ہے، پھر سالا نہ وصول کی جاتی ہے،
بلکہ بیا کہ میم رقم ہوتی ہے جو شروع میں وصول کی جاتی ہے، پھر سالا نہ وصول کی جاتی ہے،
ہلکہ بیا تکہ میں اور نہ ہی بیضان کی اجرت میں سے ہے، تو پھر یہ فیس ان خد مات کی ہے جو کارڈ جاری کنندہ کارڈ ہولڈر کے لیے انجام دیتا ہے۔ •

باقی رہی بات ذریعۃ الرباکی تواس بارے میں کہتے ہیں کہ سدالذریعہ میں اتنا توسع نہ کیا جائے کہ اس سے حرج لازم آئے ، ذریعہ کا اعتباراس وقت کیا جاتا ہے جب وہ غالب ہو، جب کارڈ کے حامل مسلمانوں کی غالب اکثریت اپنے لیے کارڈ کوسودی معاملات میں استعال کرنے کے لیے روانہیں سمجھتے ،اس کے علاوہ فیس کارڈ جاری کرنے کے حقیقی اخراجات کو حقیقی اخراجات کو بارے میں کہتے ہیں کہ حقیقی اخراجات کو متعین کرنا بہت دشوار ہوتا ہے، لہذا اس کا اندازہ لگایا جاتا ہے، جیسا کہ جسیا کہ جسی اور کھلوں میں عشرکی ادائیگی کے لیے اندازہ لگانا شرعاً معتبر ہے، پھر معاملات میں غرریسر معان ہے، لہذا اس سے معاملہ کے جوازیر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ ●

<sup>(</sup>المعايير الشرعية، املائي افادات: ١٤٢٠ه، ص: ١٢٢، ١٢٣، حواله سابق)

 <sup>(</sup>بطاقات الائتمان البنكية في الفقه الإسلامي، ص: ١٠١، الجوانب الشرعية، ص: ٧٧)

تنبيه

ان حضرات کی میہ بات درست نہیں ، کیوں کہ تعامل میہ ہے کہ بیچانوے فیصد ، بلکہ اس سے بھی زیادہ لوگ اس کی وجہ سے سود میں مبتلا ہو جاتے ہیں ، جبیسا کہ مولا نا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب نے فقہ اکیڈی کی متفقہ رائے بیان کرتے ہوئے لکھا ہے۔

دوسری رائے

اس رائے میں تفصیل ہے، بایں طور کہ فیسوں کی مختلف اقسام ہیں:

ا-انظامی امور کے حقیقی اخراجات اور چار جز، بید دو شرطوں کے ساتھ جائز ہیں:

(الف) یہ اخراجات اور چار جز امور محرمہ انشورنس وغیرہ کے نہ ہوں، (ب) بہت باریک

بنی اور انصاف کے ساتھ ان کومقرر کیا گیا ہو۔

۲- کفالت اور ضان کی فیس، ان کالینا جائز نہیں، جبیبا کہ پہلے تفصیل سے لکھا جاچکا ہے۔

۳- کارڑ ہولڈر کے لیے انجام دی جانے والی خدمات کی اجرت وفیس، یہ فیس درحقیقت کفالت اورضان کے تابع ہے، اس لیے ان کالینا جائز نہیں، "التساب تسابع " اس فقہی قاعدہ کے پیش نظران خدمات کی فیس کا وہی حکم ہے جوضان کی فیس کا ہے، ایک دوسرا فقہی قاعدہ: "إذا جتمع الحلال و الحرام غلب جانب الحرام" کے پیش نظر بھی اس کاعدم جوازمعلوم ہوتا ہے۔ •

حرمت اورمطلقاً جواز کے درمیان کی راہ

و اكثر صالح بن فوزان نے "البطاقات الائتمانية، تعريفها وأخذ الرسوم

<sup>(</sup>البطاقات المصرفية، ص: ١٧٩)

عليه السحب النقدي بها "مين اس قول كورجي دى ہے۔ ٥

وہ لکھتے ہیں کہ بے حرمت اور مطلقاً جواز کے در میان کی راہ ہے، مجوزین حضرات میں ہے بہت ساروں کی مراد بھی یہی ہے، اس کی شخبائش کے باوجودا گران بطا قات کو بغیر فیسوں فیسو کے جاری کیا جائے تو بیزیادہ احوط اور شہر باسے دور ہوگا، بینک دیگر جائز فیسوں سے ، کی کو پورا کر سکتے ہیں، بعض مروجہ اسلامی بینک ان فیسوں میں کمی کرتے ہیں، اس میں جرشری محظور لازم آتا ہے، اس لیے کہ فیس کے سلسلہ میں حقیقی اخراجات کو نہیں دیکھا جاتا ہے، بلکہ سٹمرکی مالی حیثیت کود یکھا جاتا ہے اور اس کا تعلق کفالت وضان سے ہے، گویا بینک شمر پراعتاد کی وجہ سے فیس میں کمی کرتا ہے، بایں طور سے کہ سٹمرکی طرف سے کی مشکل کا سامنا کرنا پڑا، یا پڑے گا، جس کی وجہ سے بیسہولت دی گئی، بہتر بیہ ہے کہ حقیقی اخراج ت سبب کسٹمرز کے ایک جیسے ہیں تو پھرفیس بھی ایک جیسی ہوئی چا ہے۔ •

#### تيسرئارائے

تیسری رائے میہ ہے کہ ان فیسوں کالینا ناجائز اور حرام ہے، اس رائے کو اختیار کرے والوں میں ڈاکٹر بکر بن عبد اللہ ابو زید و ڈاکٹر محمد قری بن عید و شخ محمد مختار سلامی شخ عبد اللہ بن میہ و علی سالوں فی شخ حمادی ۵ فقد اکیڈی انڈیا کے مقالہ نگار

<sup>(</sup>١٠: ١٠)

<sup>🕜 (</sup>الطاقات الائتمانية للفوزان، ص: ١١،١٠)

<sup>(</sup>٦٠: س) بعاقة الائتمان، ص: ٦٠)

<sup>@</sup> رمجلة مجمع الفقه الإسلامي، عدد٧،: ٢٩٠/١)

<sup>(</sup> رائبرجع السابق، عدد ۲۱: ۳۹۹/۳)

<sup>(</sup>السرجع السابق، عدد ۱۲، : ۱۲۳۳)

حضرات میں مفتی حبیب الله قاسمی ،مولا نا بر ہان الدین سنبھلی ،مفتی عبد اللطیف پالنپوری ، مولا نا ابوسفیان مفتاحی ،مولا نا تنظیم عالم قاسمی ،مولا نا قاضی عبد الجلیل ،مولا نا محمد اعظم ندوی اورمولا نارحمت الله ندوی وغیره شامل ہیں۔ •

### قائلين عدم جواز كااسدلال

عدم جواز وحرمت کے قائلین کا کہنا ہے کہ ضمان و کفالت پر اجرت لینا بیتنی طور سے جہ جب شریعت اسلامی نے سود کوحرام قرار دیا ہے تو پھر کفالت پر اجرت لینا بطریق اولی حرام ہوگا، یہ اکل بالباطل ہے کہ حرام طریقے سے لوگوں کے اموال کھانے کا ایک ذریعہ اور سبب ہے، یہ واضح ہے کہ کفالت وضمان عقو د تبرع میں سے ہے نہ کہ عقو د مالیہ میں سے ہوں کہ کہ کو اس سے ہے نہ کہ عقو د مالیہ میں سے ہوں کہ کو اس کہ کو اس کے لیے کی جاتی ہے۔ ح

ڈاکٹر بکر ابوزید لکھتے ہیں کہ اس کی اصل کا جائزہ لینے سے یہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ یہ فیس (رسوم اشتراک) ورحقیقت ضمان کی اجرت ہے،تو گویا یمل فائدہ پر قرض دینے کے وعدہ کی صورت اختیار کرے گا۔

رفیس عقد بطاقہ کوا یسے عقد معاوضہ میں تبدیل کردی ہیں جس میں غرر ہوتا ہے اور عقد معاوضہ کوغرر فاسد کردیتا ہے، غرر بایں طور سے ہے کہ اگریہ فیس کارڈ سے جتنی مرتبہ استفادہ کیا جائے اس کے مقابلہ میں ہے تو استفادہ کا یہ عدد مجہول ہوتی ہے اور یہ جہالت مفسدِ عقد ہے۔ کی یہیں ربایعنی سود کا استفادہ کی مقدار بھی مجہول ہوتی ہے اور یہ جہالت مفسدِ عقد ہے۔ کی یہیں ربایعنی سود کا

<sup>= (</sup>المرجع السابق: ٣/ ٦٦٤ و البطاقات الائتمانية للفوزان، ص: ٨)

ن بینک سے جاری ہونے والے مختلف کارڈ کے شرعی احکام ،ص:۳۰،۲۹

<sup>(</sup>بطاقات الائتمان البنكية في الفقه الإسلامي، ص: ١٠٠)

<sup>(</sup>بطاقة الائتمان، ص: ٣٦)

 <sup>(</sup>مجلة مجمع الفقه الإسلامي، عدد ٨، : ١/٢ ٥٩٠)

ذر بعہ ہے، کیوں کہ یہ فیس ہی آ دمی کو کارڈ کے حصول کے قابل بناتی ہے جو حامل بطاقہ کو اپنی صدیے زیادہ خریداری پر آ مادہ کرتا ہے جس کے نتیجہ میں اس پر دیون لازم آتے ہیں اور سودلگتا ہے۔ •

بینک کا تاجروں سے کمیش لینے کا حکم

بینک اور کارڈ جاری کنندہ کمپنی تاجروں سے مبیعات کی فروختگی کی رقم و قیمت پر جوکمیشن لیتے ہیں اس کے جواز وعدم جواز کے بارے میں دورائے ہیں۔ مرا

ہما پہلی رائے

بینک کے لیے تا جروں سے کمیشن لینا جائز ہے، اس رائے کواختیار کرنے والے حضرات میں مفتی محمر تقی عثانی صاحب مدخلہ ﴿ وُاکٹر نزیہِ حماد ﴿ وُاکٹر عبد الوہاب ابو سلمان ﴿ ثُخ محمر مختار سلامی ﴿ اور بیت التمویل الکویتی کی "الھیائة الشرعیة" شامل ہے۔ ﴾

وجهجواز

مجوزین حضرات کا بیکہنا ہے کہ بیکیشن ان خدمات کے بدلہ میں ہے جو بینک

( بطاقة الائتمان، ص: ٨، بينك عيجارى بوفي والع مختلف كارد كي شرعى احكام، ص: ١٥٣٠)

- (١٢٨) وانعام البارى، كتاب الحوالات: ٥/٥١٦، المعاملات المالية المعاصرة، ص: ١٢٨)
  - ( وقضايا فقهية معاصرة، ص: ١٥٣)
    - (البطاقات البنكية، ص: ١٥٠)
  - (مجلة مجمع الفقه الإسلامي، عدد ٧،: ١/٥)
- (المرجع السابق: ١/٢٧٦، بطاقات الائتمان البنكية في الفقه الإسلامي، ص: ١٠٢)

تا جرکوفراہم کرتا ہے، مثلاً: تا جرکے نام کا اعلان کرنا ہے کہ وہ بطاقہ قبول کرتا ہے، اس کے ٹلی فو تک رابطہ اور کارڈ چیک کرنے والی مثین کی فراہمی اور اس کے ساتھ رابطہ وغیرہ پر آنے والے مصارف کا مخل کرتا ہے۔ •

سیکیشن ان اضافی خدمات کے مقابلہ میں ہے جو بینک تاجر کوفراہم کرتا ہے، تاجر کوگا ہک کی طرف سے اعلیٰ درجے کا اعتاد فراہم کرتا ہے اور پھران کا دین وصول کرتا ہے، اس طرح بینک تاجروں کی مدد کرتا ہے کہ ان کے ناموں کو کارڈ کے ذریعہ معاملات انجام دینے والی لسٹ میں شار کرکے شائع کرتا ہے۔

## مفتی محمرتق عثانی صاحب مدخله کی رائے

مفتی محمدتقی عثانی صاحب مدظلہ اس کمیشن کے جواز کے بارے فرماتے ہیں کہ عام طور سے تا جرکا مسکلہ تر دد کا ہوتا ہے کہ تا جر سے جو کمیشن لیا جا تا ہے، جو کریڈٹ کارڈ کی اصل آمدنی کا ذریعہ ہے، اس کے بارے میں شبہ ہوتا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں جیسے بل آف ایکھینے کوڈسکا وُنٹ کریں ، تو اس کی فقہی تخر تنگ ہے ہے کہ اس کے ذریعہ تا جرکوا چھے اچھے گا ہک فراہم کیے جاتے ہیں، کارڈ ہولڈران مخصوص تا جروں کے علاوہ کہیں اور سے خریداری نہیں کرتے ، اگر اس کے پاس میہ ہوتو لوگ (صرف کارڈ ہولڈر) اس کے پاس خریداری کے ایس کے بات خریداری کے بات خریداری کے بات خریداری کے بات خریداری کے بات کی سہولت دی خریداری کے لیے نہیں آئیں گے، تو اس کو بہتر سے بہتر گا ہک فراہم کرنے کی سہولت دی جارہی ہے، یہ بعینہ سمسرہ تو نہیں ، لیکن سمسرہ سے مشابہ ہے، لہذا اس اجرت کو سو خریدں کہا جا تا ، اس کی تخریدی نظر میں ہے کہ سے مسلم و سے مشابہ مے، لہذا اس اجرت کو سو خریداری کے بات اس کی تخرید کے کہ سے مسلم و سے مشابہ میں فراہم کرتا ہے، بینر تا جر کے لیے کھی دوسری خدمات بھی فراہم کرتا ہے، باس اجھے گا کہ لے کرآتا ہے ، نیز تا جر کے لیے کھی دوسری خدمات بھی فراہم کرتا ہے، بینر تا جر کے لیے کھی دوسری خدمات بھی فراہم کرتا ہے، بینر تا جر کے لیے کھی دوسری خدمات بھی فراہم کرتا ہے، بینر تا جر کے لیے کھی دوسری خدمات بھی فراہم کرتا ہے،

<sup>(</sup>المعاملات المالية المعاصرة، ص: ١٢٦)

<sup>(</sup>مجلة، مجمع الفقه الإسلامي، عدد، : ٦٢٣/٢)

مثلاً: مثین وغیرہ،اس کے لیے اس کی بھی گنجائش معلوم ہوتی ہے،اس میں تا خیر کی صورت میں جوزیادہ رقم وصول کی جاتی ہے،اس کے جواز کا کوئی راستہ ہیں۔ •

فتحی شوکت صاحب نے بھی "بطاقات الائت مان البنکیة فی الفقه الإسلامی" میں بینک کی طرف سے فراہم کی جانے والی مختلف نوعیت کی خدمت کے پیش نظر جواز کے قول کوتر جے دی ہے۔ 6

ڈاکٹرعبدالوہاب ابوسلیمان نے اسے مکفول لہ کی طرف سے اجرت قرار دینے کے علاوہ سمسر و کی اجرت ہونے کی وجہ سے جواز کی طرف اپنامیلان ظاہر کیا ہے۔ 😙 خیل دائے بیروار دہونے والے اعتراضات کے جوابات بیلی رائے بیروار دہونے والے اعتراضات کے جوابات

فتی شوکت صاحب نے اپنے مقالہ میں جواز کے قول پر وارد ہونے والے اعتراضات کامخضراً جواب دیا ہے۔ €

البتہ مفتی محمر تقی عثانی صاحب مدظلہ نے اس کاتفصیلی جائزہ لیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں نے کہا کہ یہ بالکل ناجائز ہے اور یہ بل آف ڈسکاؤنٹ کے مساوی اور برابر ہے اور دونوں کا حکم ایک جیسا ہے، بل آف ایک چینے کا ڈسکاؤنٹ یہ ہے کہ ایک تاجر نے سامان بیچا تو مشتری نے وسخط کر کے بل دے دیا کہ میرے ذمہ اتنی رقم (مثلاً: ایک ہزار) واجب ہے، تو وہ ایک ہزار کا بل لے کرکسی بینک کے پاس جاتا ہے کہ تم مجھے نوسو

<sup>(</sup>انعام البارى، كتاب الحوالات، ص: ٤٩٥، البطاقات البنكية، ص: ٢١٣، بطاقات الائتمان البنكية، ص: ٢١٣، بطاقات الائتمان البنكية، ص: ٢٠٣)

<sup>(</sup>ص: ۱۰۳)

<sup>(</sup>البطاقات البنكية، ص: ٢١٤)

<sup>@ (</sup>بطافات الائتمان البنكية في الفقه الإسلامي، ص: ١٠٤،١٠٣)

نوے[۹۹۰]روپی فی الحال دے دواور جب وصول کرنے کا وقت آجائے تو تم وصول کر لیا، یہ ہے بل آف ایجیجی کا ڈسکا وَنٹ کرنا، تو یہ ناجائز ہے (سود ہونے کی وجہ ہے) تو یہاں (عقد بطاقہ) میں بھی یہ صورت حال کہ اس (حامل بطاقہ) کے ذمہ تا جر کے (مثلًا) ایک ہزار روپے واجب ہوئے اور اس نے بطاقہ کے ذریعہ رسید دے دی کہ یہ میرے ذمہ واجب ہیں، اب تا جر رسید لے کر مصدر بطاقہ (بینک) کے پاس جاتا ہے کہ میرے ایک ہزار روپے واجب ہیں تم ایک ہزار کے بجائے جھے نوسونوے[۹۹۰]روپے وے دواور تم مامل بطاقہ سے بعد میں وصول کرتے رہنا، تو گویا یہ بل آف ایکی جی کے متر ادف ہے، تو اگر کرنا جائز نہیں ہوگا، کیوں کہ بل آف ایکی جی کو ڈسکاؤنٹ اس جہت سے دیکھا جائے تو یہ کیشن لینا جائز نہیں ہوگا، کیوں کہ بل آف ایکی جی کو ڈسکاؤنٹ کرنا جائز نہیں۔

دوسری جہتاس میں یہ ہے کہ درحقیقت بیاجرت ہے بول حوالہ کی کہ اس نے حوالہ قبول کیا اور قبول حوالہ کی اجرت لینا بھی جائز نہیں ، لہذا یہ جائز نہیں ہونا چاہیے ، ان دونوں جہوں کا اعتبار کیا جائز ہونا چاہیے ، تیسری جہت اس میں یہ کہ یہ ایک طرح کا سمسرہ ہے جدید تم کا ، یعنی کچھ خدمات فراہم کرنے کے ساتھ گا ہم بھی فراہم کرتا ہے ، کا سمسرہ ہے جدید تم کا ، یعنی کچھ خدمات فراہم کرنے کے ساتھ گا ہم بھی فراہم کرتا ہے ، اور قبول حوالہ بھی کرتا ہے ، تو اس کوبل آف ایکھ چھنے پر قباس کرنا درست نہیں ، وجہ اس کی سہ ہوتا ہے کہ اگر بالفرض تا جرکو پسے دینے کے بعد اصل مدیون کے پاس گیا اور وہ مفلس ہوگیا یا کچھ ہوگیا جس کی وجہ سے بینک کو پسے نہیں موا ، لہذا میر سے پسے لوٹا و ، بخلا ف یہاں (عقد بطاقہ ) کے کہ اگر بالفرض موصول نہیں ہوا ، لہذا میر سے پسے لوٹا و ، بخلا ف یہاں (عقد بطاقہ ) کے کہ اگر بالفرض موصول نہیں ہوا ، لہذا میر سے بیے لوٹا و ، بخلا ف یہاں (عقد بطاقہ ) کے کہ اگر بالفرض موصول نہیں ہوا ، لہذا میر سے بیے لوٹا و ، بخلا ف یہاں (عقد بطاقہ ) کے کہ اگر بالفرض موصول نہیں ہوا ، لہذا میر سے بیے لوٹا و ، بخلا ف یہاں (عقد بطاقہ ) کے کہ اگر بالفرض موصول نہیں ہوا ، لہذا میر سے خوال بطاقہ سے تو وہ تا جر سے رجوع نہیں کرسکتا ، اس واسطے یہ بل آف ایک چھنے کے ڈ سکاؤنٹ والی بات نہیں ، بلکہ یہ ساری خدمات جن میں بعض

پراجرت لینا جائز ہےاوربعض پراجرت ناجائز ،تو ایسی صورت حال میں ان خد مات کے مجموعه پراجرت لینانا جائز ہے اوراس اجرت کوان جائز خدمات کی طرف منسوب کیا جائے گا اور بیصحیحاً للعقد ہے، کیوں کہ حنفیہ کے ہاں ایک خاص اصول کہ بظاہرخواہ وہ کتنی غیر معقول بات نظر آتی ہو، کیکن عقد کو تیج کرنے کے لیے اس یمل کیا جاتا ہے، مثلاً: مرجوۃ میں صرفاً للجنس إلى خلاف الجنس يمل كياجا تاب،اس مين بعض اوقات بيصورت بوسكتي ہے کہ ایک روپیدایک کلوسونے کے مقابلے میں اور دس ہزار ڈالرایک تکینہ کے مقابلہ میں ایکن تصحیحاُللعقد کیاجا تاہے،توجہاں کوئی شخص خد مات کاایک مجموعہ انجام دےرہاہو،جن میں سے بعض قابل اجرت ہیں اور بعض نہیں ،تو مجموعے براجرت لے سکتے ہیں ،تو اس کوہم کہیں گے کہ یہ مسر ہاور تجارتی خدمات کے وض ہے،اگر چہوہ خدمت قبول حوالہ کی بھی انجام دیتا ہو،تو اس طرح تا جرکے لیے بھی جائز ہے کہ وہ مصدّ ربطاقہ کے ساتھ پیمعاملہ کرے۔ 🗨

قطع نظراس بات سے کہ مجوزین حضرات کی بات فقداسلامی اورمعیشت کے اسلامی احکامات اوراس کے مقتضیات ہے کس حد تک میل کھاتی ہے، اگر کوئی بھی صاحب انصاف بغور جائزہ لے تو یہ واضح ہو جاتا ہے کہ بینک یا دیگر کارڈ جاری کنندہ ادارے صارفین اور تا جروں کواییے نظام کے ذریعہ سہولت پہنچانے کے دعویدار ہیں ،کیکن حقیقت پیہ ہے کہ بینک کا ہر ممل کسی نہ کسی مادی نفع کے بغیر نہیں ،اگر چہ بینک ظاہر میں کتنی ہی وضاحتین کرے کہ وہ بغیرا جرت کے سہولت فرا ہم کررہا ہے ،مگروہ اسی عقد میں کسی دوسری جہت سے صارف اور تاجر ہے فیس اور کمیشن کے نام پر اپنا مادی نفع لینانہیں بھولتا، یہی سر مایہ دارانہ نظام کا خاصہ ہے کہ انسانوں کا کوئی بھی عمل سر مایہ اور زر کے بغیر انجام نہ دیا جائے اور مختلف

① (المعايير الشرعية المعاصرة، املائي افادت، اص: ١٢٧- ١٢٩)

خوش نماعنوانات کے ذریعہ صارف سے ہر حال میں کچھ نہ کچھ ضرور وصول کیا جائے۔ دوسری رائے

بینک کا تاجروں سے کمیش لینے کے بارے میں دوسری رائے یہ ہے کہ کارڈ جاری کنندہ بینک کا تاجروں سے کمیش لینا ناجائز اور حرام ہے، اس رائے کو اختیار کرنے والوں میں ڈاکٹر بکر ابوزید، 6 ڈاکٹر عبدالتار ابوغدہ 6 اورڈ اکٹر ابراہیم الد بووغیرہ حضرات شامل ہیں۔ 6

## عدم جواز کی وجہ

ان حفرات کا کہنا ہے کہ یہ معاملہ بڑی حد تک بل آف ایکی نے کے ڈسکاؤنٹ کے مشابہ ہے، اس لیے کہ تاجر کارڈ جاری کنندہ بینک کوکارڈ ہولدر کے دستخط شدہ بل دے دیتا ہے اور یہ بمزلہ دین کے چیک کے ہے اور بینک تاجر کوبل پر کھی ہوئی رقم کی مقدار سے کچھ کم (تقریباً ایک سے آٹھ فیصد تک) ادا کرتا ہے اور یہ غیر مدیون کوفیق قیمت سے کم پر دین کی فروخنگی کی قبیل سے ہے اور وہ ربایعنی سود ہے۔ 
وین کی فروخنگی کی قبیل سے ہے اور وہ ربایعنی سود ہے۔

ڈاکٹر محمطی قری کہتے ہیں کہ اس احتمال کو بعض کارڈ جاری کنندہ کمپنیوں کی طرف سے لگائی گئی میشر طبعی راج قرار دیتی ہے کہ اگر ان کا ایجنٹ تا جرکی طرف سے کسی شرط یا طے شدہ امور میں سے کسی چیز کی مخالفت پر کسی بل کی ادائیگی سے انکار کرے تو تا جربینک

<sup>(</sup> ربطاقة الائتمان، ص: ٥٩، ٥٠)

٠ (مجلة مجمع الفقه الإسلامي، عدد ٨، : ٢١٦/٢)

<sup>(</sup>المرجع السابق: ٢٥٣/٢)

 <sup>(</sup>بطاقات الائتمان البنكية في الفقى الإسلامي، ص: ١٠٢)

ہےرجوع کرسکتاہے۔ 0

بعض حفرات نے کہا کہ یہ معاملہ تا جیل کے مقابلہ میں کچھ دینے کا ہے، یعنی بینک تاجر کواس رقم کی فوری ادائیگی کرتا ہے جواسے کچھ مدت بعد ملی تھی اورخود تاجر سے اس مدت کے مقابلہ میں کمیشن لیتا ہے، (جو جائز نہیں)۔

بعض حضرات نے کہا ہے کمیشن حرام ہے، کیوں کہ یہ بینک کاعمیل کی طرف سے صان قبول کرنے پر اجرت لینا ہے اور وہ نا جائز ہے۔

نفذرتم نكالنے پرفيس اور جيار جزوصول كرنے كا حكم

اسمسکے بارے میں معاصر علماء کی جارآ راء ہیں:

مہلی رائے مہلی رائے

نفذرةم نكالنے پرفیس وصول كرنا مطلقاً جائز ہے،خواہ نكالى كئى رقم كا پچھ فيصد ہويا ایک مقرر رقم كی مقدار ہو،اس رائے كواختيار كرنے والوں میں ڈاكٹر عبدالتار ابوغدہ، ● بيت التمويل الكويتى كى "المهيئة الشرعية" ● ڈاكٹر محمد مختار سلامی ● اورندوۃ البركہ كافتوى مجمی جواز كا ہے۔ ●

وجهجواز

بيرحضرات اس فيس كوان خدمات كاعوض قرار دييتے ہيں جو بينك كارڈ ہولڈر

<sup>1 (</sup>مجلة مجمع الفقه الإسلامي، عدد ٨، : ٢/ ٩٥)

<sup>(</sup>مجلة مجمع الفقه الإسلامي، عدد٧، : ٢٦٨/١)

<sup>(</sup>المرجع السابق: ١/٤٧٥)

<sup>(</sup>المرجع السابق: ١/١٦٧ وعدد١٢: ٣/٤٨٩)

<sup>(</sup>مجلة مجمع الفقه الإسلامي، عدد ۸،: ۲۱/۲٥)

حضرات کے لیے اپنی مشینول کے ذریعے ہر جگہ رقم کی وصولی کویقینی بنانے کے لیے اور مختلف مشینی خدمات کے علاوہ رقم کے حصول کے سلسلہ میں رابطہ کی خدمت انجام دیتے ہیں۔ •

#### دوسرى رائے

نقذرتم نکالنے پرفیس لینااس وقت جائز ہوگا جب وہ ایک مقرر رقم ہواور کارڈ ہولڈرکو دی جانے والی خدمات کی نسبت سے ہو، ہاں! البتۃ اگر نکالی گئی رقم کا بچھ فیصدی حصہ ہو، یا کارڈ ہولڈرکو فراہم کی جانے والی حقیقی خدمات کے عوض سے بڑھ کر ہوتو وہ جائز نہیں ، اخراجات اور اجرت کی تعیین ماہرین کریں گے۔ 4 بیرائے شرکۃ الراجی المصر فیۃ اور المراجعۃ للمؤسسات الا سلامیۃ کی اختیار کردہ ہے۔ 6

#### تیسری رائے

اس فیس کالینا اس وقت جائز ہوگا جب بیہ خدمات کے سلسلہ میں بالفعل پیش آنے والے اخراجات کی نسبت سے ایک مقرر مقدار کی رقم ہو۔ اس رائے کو اختیار کرنے والوں میں ڈاکٹر نزیہ جماو، ﴿ ڈاکٹر احمد بن علی المبار کی ، ﴿ عبدالرحمٰن الجمی ﴾ اور مجمع الفقہ الا سلامی شامل ہیں۔ ﴾

<sup>(</sup>البطاقات الائتمانية للدكتور صالح، ص: ١٣)

<sup>· (</sup>مجلة مجمع الفقه الإسلامي، عدد٧، : ٣٦٨/٢)

<sup>(</sup>البطاقات الائتمانية للدكتور صالح، ص: ١٣)

<sup>(</sup>المرجع السابق)

<sup>(</sup>البطاقات الائتمانية للدكتور صالح، ص: ١٤)

<sup>(</sup>المرجع السابق)

<sup>(</sup>البطاقات الائتمانية للدكتور صالح، ص: ١٤)

<sup>(</sup>قرار المجمع، عدد ۱۲، : ۱۲،۲۲۳)

#### چوتھی رائے

اس فیس کالینا مطلقاً حرام ہے، چاہے نکالی گئی رقم کا بچھ فیصدی حصہ ہویا ایک مقررمقدار کی رقم، خواہ خدمات کے سلسلہ میں بالفعل پیش آنے والے اخراجات کے بقدر کیوں نہ ہو۔اس رائے کو اختیار کرنے والے حضرات میں ڈاکٹر عبدالوہا ب ابوسلیمان اور ڈاکٹر محمدالقری بن عیدوغیرہ ہیں۔ •

عدم جواز کی وجه

ان حضرات کا کہناہے کہ یقرض کے فوائد میں سے ہے، لہذااس کالیناحرام ہے۔

تنبي

بعض حفزات نے ان فیسول کو جواز فراہم کرنے کے لیے بینک کی طرف سے فراہم کی جانے والی خدمات کاعوض قرار دیا ہے حالال کہ بینک تمام خدمات بالعوض فراہم کرتا ہے اسے جواز وعدم جواز سے بحث نہیں، بلکہ بینک تو صرف نفع کے حصول کو پیش نظر رکھتا ہے۔اس کے لیے مختلف عنوانات کو اختیار کرتا ہے، بہر حال مجوزین کی بات کواگر مان مجھی لیا جائے تو پھر بھی یہ معاملہ شہر باسے تو خالی نہیں، اس لیے بھی ان فیسول کالینا جائز نہیں۔واللہ علم بالصواب۔

فقدا کیڈمی ہندوستان کے بہت سے رکن علمائے کرام نے بھی اس فیس کوسود قرار دے کرحرام ہونے کا حکم لگایا ہے۔ 🍎

<sup>(</sup>البطاقات البنكية، ص: ١٥٧)

<sup>(</sup>البطاقات البنكيته الاقراضية، ص: ١٥٧)

 <sup>(</sup> مجلة مجمع الفقه الإسلامي، عدد ٨٠: ٢/ ٥٩٢)

<sup>(</sup>بینک سے جاری ہونے والے مختلف کارڈ کے شرعی احکام م ص: ۳۹،۲۹)

# سامان کی خریداری کی خدمت پرلی جانے والی فیس

بنبيه

ان کی بیربات درست نہیں، کیوں کہ کارڈ ہولڈراور کارڈ جاری کنندہ کے درمیان تعلق وکالت کانہیں کہاس پربیا جرت لی جائے، بلکہ ان کے درمیان کفالت کاتعلق ہے اور کفالت پراجرت لینا درست نہیں، جسیا کہ پہلے وضاحت کے ساتھ بیان ہو چکاہے۔

# كارد كے ذريع براري كى صورت ميں قبضه كا حكم

کارڈ کے ذریعہ خریداری کی صورت میں قبضہ کے حکم پر پہلے سے بات تفصیل سے گذر چکی ہے کہ کارڈ کی دوستمیں ہیں: ا-مغطاق،۲-غیر مغطاق۔

### بطاقه مغطاة مين قبضه كاحكم

اس بارے میں معاصر علماء کی دورائے ہیں:

ا-اشیاء وغیرہ کی خریداری اور مختلف سہولیات کے حصول کے بعد بطاقہ مغطاۃ کے ذریعہ ادائیگی کو' قبضہ حکمی' سمجھا جائے گا،البتہ نفذی ،سونا، چاندی اوراموال ربویہ میں اس کا کسی حال میں اعتبار نہیں کیا جائے گا یعنی ان چیزوں میں مذکورہ کارڈ کے ذریعہ ادائیگی قبضہ کے حکم میں نہیں۔

<sup>(</sup>مجلة مجمع الفقه الاسلامي، عدد٧،: ١/ ٤٧٥)

<sup>(</sup>المعاملات المالية المعاصرة، ص: ١٢٤)

ڈاکٹر وہبہ زحیلی صاحب نے لکھا ہے کہ اس کارڈ کا نقدی کی خریداری میں استعال کسی بھی صورت جائز نہیں، کیوں کہ کارڈ کے ذریعہ ادائیگی قبضہ مکمی کے قبیل سے ہے۔اورنقذ کے معاملہ میں قبضہ مکمی غیر معتبر ہے۔ 🗨

۲- دوسری رائے میہ ہے کہ بطاقہ مغطاۃ کے ذریعہ ادائیگی معتبر ہے، یہ قبضہ محکمی کے قبیل سے ہے، خواہ عام اشیاء کی خرید وفر وخت کا معاملہ ہو یا نقتری کالین دین ہو، ڈاکٹر حز ہ کہتے ہیں کہ اگر ہم اس میں قبضہ محکمی کوغیر معتبر قرار دیں تو بہت سارے معاملات کے دروازے بند ہوجائیں گے۔ 6

تنبيه

لیکن یادر ہے کہ اموال رہویہ میں جب قبضہ کمی غیر معتبر ہے تو محض تا ویلوں کے سہارے اسے جائز قرار نہیں دیا جاسکتا ہے، اب اگر بہت سارے سودی معاملات کے دروازے بند ہوتے ہیں تو ہوجا ہیں، کیوں کہ شریعت نے خود سودی معاملات کوحرام قرار دیا ہے اوراس کے چور دروازوں کو بند کر دیا ہے۔

### بطاقه غيرمغطاة مين قبضه كأحكم

یہ بات پہلے آ بجی ہے کہ عقد بطاقہ کی تکبیف فقہی میں ایک رائے کفالت کی بھی ہے، کفالت کی بھی ہے، کفالت کی صورت میں قبضہ کمی یہاں نہیں پایا جارہا ہے، کیوں کہ بینک نے کارڈ ہولڈر کوخود ہی قرضہ دیا اور خود ہی اس کی طرف سے دین کی ادائیگی کی۔ بینک نے جب کارڈ ہولڈر کی طرف سے ادائیگی کی تو وہ اس کا مقرض بن گیا اور وہ کفیل بھی ہے، پھر بینک بحثیت کفیل اداکر دہ مال کا مکفول یعنی کارڈ ہولڈر سے رجوع کرتا ہے تو گویا یہ بدل قرض کے کفیل اداکر دہ مال کا مکفول یعنی کارڈ ہولڈر سے رجوع کرتا ہے تو گویا یہ بدل قرض کے

<sup>(</sup>مجلة مجمع الفقه الإسلامي، عدد٧،: ١/١٠٦)

 <sup>(</sup>مجلة مجمع الفقه الإسلامي، عدد٧،: / ٦٧٢)

سلسله میں رجوع ہے، اگر ہم یہاں قبضہ کمی کے درست ہونے کوشلیم کرلیں تو پھر قابض اور مقبض کا اتحاد لازم آئے گا، کیوں کہ بینک نے اپنی طرف سے قبضہ کیا پھر تاجر سے قبضہ کروایا تو گویاوہ ایک ہی وقت میں قابض بھی ہوا اور مقبض بھی اور بیمنوع ہے، علامہ سیوطی رحمۃ اللہ نے "الاشباہ والمنظائر" میں صراحت کے ساتھ اتحاد القابض والمقبوض کے ممنوع ہونے کو بیان کیا ہے۔ •

# كارۋكے ذريعه كرنى كى تبديلى كاحكم

بینک صارف کو بیہ ہولت دیتا ہے کہ وہ دنیا بھر میں کارڈ کے ذریعے خریداری کر سکتا ہے اور مختلف النوع سہولیات بھی حاصل کرسکتا ہے،لہذا جب کارڈ ہولڈرکسی ایسے ملک میں خریداری کرتا ہے جہاں کی کرنسی کارڈ ہولڈراور بینک کے درمیان طےشدہ کرنسی سے مختلف ہوتو اس وقت بینک پہلے تو کارڈ ہولڈریر واجب الا دامصارف اس ملک کی کرنسی کے اعتبارے اداکرتا ہے، پھرکارڈ ہولڈر کے ساتھ معاہدہ میں طے شدہ کرنی کے اعتبارے اس سے رقم کی وصولی کے لیے رجوع کرتا ہے، مثلا کارڈ ہولڈرنے امریکہ میں سوڈ الرخر پداری کی جب کہ معاہدہ یا کتانی کرنسی میں معاملات کرنے کا طے پایا تھا،تو بینک پہلے بائع کوڈ الر میں ادائیگی کرے گا پھر کارڈ ہولڈر سے یا کتانی کرنسی کے اعتبار سے سوڈ الرکی قیمت وصول کرے گا،تو گویا بیا ایک طرح کا کارڈ کے ذریعے ایک ملک کی کرنسی کو دوسرے ملک کی کرنسی ہے تبدیل کروانا ہے، بعض بینک تو کرنسی کا وہ ریٹ وصول کرتے ہیں جوخریداری والے دن اس بینک کی طرف سے اعلان کردہ ہوتا ہے، جب کہ بعض بینک ادائیگی والے دن کے کرنسی ریٹ کا عتبار کرتے ہیں ،اوربعض بینک بغیر کسی تعیین کے جس تاریخ میں جاہتے ہیں اس دن کے کرنبی ریٹ کا اعتبار کر کے صارف پر لا گوکرتے ہیں، جب کہ صارف کواس

<sup>(</sup> ص: ٤٧١ دارلكتاب العربي بيروت ط: ١٩٨٧م)

بارے میں بالکلیہ کسی طرح کی معلومات نہیں ہوتی ہیں۔ •

یہ بات تو واضح ہے کہ ایک کرنسی کو دوسری کرنسی سے تبدیلی کے وقت اختلاف جنس کی وجہ سے کمی زیادتی کے ساتھ معاملہ کرنا درست ہے، اسی طرح دوسری کرنسی میں دین کی ادائیگی بھی درست ہے، البتہ دوشر طوں کا پایا جانا ضروری ہے: او بیضہ کا پایا جانا ،۲ و بیضہ کے وقت حاری ریٹ کی قیمت کے مطابق معاملہ ہو۔

کرنسی کی تبدیلی کابیہ معاملہ ان شرائط کے ساتھ اُس وقت جائز ہوگا، جب کارڈ یعنی بطاقۃ مغطاۃ ہو، یعنی بدیک میں اِس کاا کاؤنٹ موجود ہو، تا کہ مجلس عقد میں قبضہ تھمی متحقق ہوسکے۔ ۲

# كريدث كارد پر فراہم كيے جانے والے بعض فوائد

کریڈٹ کارڈ پر فراہم کے جانے والے بعض فوائد جن میں قانونی، طبی اور مالی فوائد وانعامات شامل ہیں، کارڈ جاری کنندہ کمپنیاں اور بینک وقتاً کارڈ ہولڈر حضرات کے لیے یابینک اکاؤنٹ ہولڈرز کے لیے مختلف ترغیبی اسکیموں کو جاری کرتے رہتے ہیں، تاکہ لوگوں میں کارڈ کے حصول کا جذبہ پیدا ہواور زیادہ سے زیادہ لوگ کارڈ حاصل کرسکیں۔

بعض حضرات نے ان انعامی اسکیموں کو مشروط طور سے جائز قرار دیا ہے، لیکن سے بعض حضرات ہے دان انعامی اسکیموں کو مشروط طور سے جائز قرار دیا ہے، لیکن سے سب اس وقت ہے جب خود کریڈٹ کارڈ کے معاملہ کو تمام تر خرابیوں اور اشکالات سے پاک جان کراسے جائز سمجھا جائے، ورنہ جن حضرات کے نزد یک کریڈٹ کارڈ لینا جائز نہیں، ان کے نزد یک ان انعامی اسکیموں سے بحث ثانوی درجہ کی بات ہاں کی حاجت نہیں، ان کے نزد یک ان انعامی اسکیموں سے بحث ثانوی درجہ کی بات ہاں کی حاجت بہیں، ان کے نزد یک ان انعامی اسکیموں سے بحث ثانوی درجہ کی بات ہاں کی حاجت بہیں، یہ یاد

① (الجوانب الشرعية، ص: ١٣٨)

<sup>(</sup>التقابض في الفقه الإسلامي وأثره على البيوع المعاشره، ص: ٢٦٩)

رہے کہ انشورنس اپنی تمام ترصورتوں کے ساتھ ناجائز ہے البتہ علماء تامین تعاونی جو ہر طرح کے حتجارتی مقاصد اور سودی معاملات سے پاک ہوکوجائز قرار دیتے ہیں۔ •

الحاصل به که اس طرح کی جزئیات یا دیگراس کے علاوہ بعض اور امور جوکریڈٹ سے کسی نہ کسی طرح تعلق رکھتے ہیں، ان کے جواز وعدم جواز کی بحث اس وقت درست ہے جب اس کا حصول جائز ہو، لیکن جب خود کریڈٹ کارڈ کالینا جائز نہیں تو پھران جزئیات کے جواز وعدم جواز میں پڑنا ایک سعی لا حاصل کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔اب تک ہم نے جو کچھ کھاوہ معاصر عرب وعجم علاء کی تحریروں کا خلاصہ ہے، اپنی طرف سے کوئی تحقیق پیش نہیں کی ہے البتہ بعض با توں کی طرف توجہ دلانے کی کوشش ضرور کی ہے۔

#### خلاصه بحث

ہمارے نزدیک ان علماء کی رائے زیادہ صائب ہے جوکریڈٹ کے عدم جواز کے قائل ہیں، دووجو ہات ہے:

ا-ایک تو صلب عقد میں سود کی شرط کے پیشِ نظر۔

۲- دوسرے تعامل کی وجہ سے کہ کارڈ لینے کے بعد اکثر لوگ سود میں مبتلا ہو

جاتے ہیں۔

## کریڈٹ کارڈ کےعدم جواز پرعلاء کی آراء

اس بارے میں بھی اپنی طرف سے کوئی تحقیق پیش کرنے کے بجائے میں انہی علم انہی کے میں انہی علم انہا کے اس کے عدم جوازیر مفصل کلام کیا ہے۔

<sup>(</sup>بطاقات الائمتان البنكيته في الفقه الإسلامي، ص: ١١٩،١١٨) www.besturdubooks.net

#### ڈاکٹر و ہبہز حیلی کی رائے

ڈاکٹر وہبہز حیلی نے لکھا ہے کہ جس معاہدہ پرکارڈ ہولڈراور بینک دستخط کرتے ہیں وہ فاسد ہے کیوں کہ اس میں فاسد شرط پائی جاتی ہے، وہ یہ کہ وقت متعینہ پر رقم کی ادائیگی نہ ہونے کی صورت میں اضافی رقم دینی ہوگی اور جس نے فاسد معاہدہ طے کیا وہ صرف طے کرنے ہی سے گناہ گار ہوجا تا ہے، چا ہے حامل کارڈ''سود'' دے یا نہ دے، اس لیے کہ جمہور کے نزدیک مالی لین دین میں فاسد شرط اس کو فاسد کردیتی ہے۔ •

اس کے بعد ڈاکٹر صاحب نے حنابلہ کے مذہب کا ذکر بھی کیا ہے کہ ان کے خود کی شرط فاسد سے عقد فاسد نہیں ہوتا ، عقد صحیح ہوتا اور شرط خود فاسد ہو جاتی ہے ، جب کہ مروجہ اسلامی بینکوں کے سلسلہ میں بعض حضرات نے حنابلہ کے مسلک کو پیش نظر رکھ کر جواز کے قول کو اختیار کیا ہے اور مسلم شریف میں وارد: "من اشتہ طشرط شرطاً لیس فی کتاب الله فہ وبساطل و إن کان مائة شرط". اور صحیحین میں وارد حضرت بریرہ رضی اللہ عنہا کے واقعہ سے استدلال بھی کیا ہے ، لیکن چول کہ یہ سب معاملات سودی ہیں ، یا کم از کم شبہ رباموجود ہے ، اس لیے جمہور ہی کا قول احوط اور اسلم ہے ۔ پھر ظاہر ہی بات ہے کہ بینک کا مقصد صرف اور صرف نفع کمانا ہے ، لوگوں کو خاص طور سے مسلمانوں کو ہولیات فر اہم کرنا متصد صرف اور صرف نفع کمانا ہے ، لوگوں کو خاص طور سے مسلمانوں کو ہولیات فر اہم کرنا متصد اور کی خیل ایجاد کر اس کے حیلے ایجاد کر سے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فر مائے ۔ آئین ۔

ڈاکٹر زحیلی صاحب کریڈٹ کارڈ کے شرعی تھم کے تحت رقم طراز ہیں کہاس کارڈ کے ذریعہ لین دین حرام ہے،اس لیے کہ بیسودی قرضہ کے معاہدہ پرمشمل ہوتا ہے اس کا

(بینک سے جاری ہونے والے مختلف کارڈ کے شرعی احکام ، ص: ۵ )

حامل اسے قسط وارسودی فائدے کے ساتھ ادا کرتا ہے۔ **0** 

#### مولا ناخالدسیف اللدرجمانی کی رائے

مولا نا خالدسیف الله رحمانی صاحب کریڈٹ کارڈ وغیرہ میں جومقررہ مدت کے بعدز ائدسودی رقم وصول کی جاتی ہے اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ پندرہ روز کی مدت (بعض جگہاکی مہینہ یا جالیس دن کی مدت) کے بعدادا نیگی کی صورت میں جو زائدرقم اداکی جاتی ہے وہ سود ہے، سودخور کی نفسیات یہی رہی ہے کہ پہلے قرض دوتا کہ لوگ ہنی خوشی نعمت غیرمتر قبہ مجھ کراہے لے لیں اور جب وقت پرادانہ کر سکے تو زائدادائیگی کی شرط برمهلت دے دو، زمانہ جاہلیت میں ربا کا یہی طریقہ کارمروج تھا جسے ربانسیئہ سے تعبیر كيا كيا ہے۔مزيد لکھتے ہيں كهاس ليے حقيقت بيہ ہے كة رض يرلى جانے والى زائدرقم سود میں داخل ہے، سود کالینا بھی حرام ہے اور دینا بھی ، اس لیے کریڈٹ کارڈ کا حاصل کرنا اصولی طور پر جائز نہیں ہے اور اس سے جو جائز سہولتیں متعلق ہیں وہ ڈیبٹ کارڈ سے حاصل ہوجاتی ہیں،اس لیے عام حالت میں اس کارڈ کے حصول کو ضرورت قرار نہیں دیا جاسکتا ہے، یہ خیال ہوسکتا ہے کہ اگر پندرہ دنوں کے اندر ہی رقم اداکردی جائے جس برکوئی سودہیں لیا جاتاتواس لحاظ سے اسے جائز ہونا جاسیے ،لیکن میہ بات درست نظر نہیں آتی ، کیول کسی معاملے کے جائز ہونے اور نہ ہونے کا مدار صرف نتیجہ برنہیں ہوتا، بلکہ معاملہ طے یانے کی کیفیت پر ہوتا ہے، یہاں صورت حال یہ ہے کہ کریڈٹ کارڈ کا حامل اور بینک آپس میں معاہدہ کرتے ہیں کہ ایک خاص مدت کے بعد قرض واپس کرتے ہوئے سود بھی ادا کرنا ہوگا، گویامعاملہ میں سود کالین دین شروع سے شامل ہے اس لیے بیمعاملہ اپنے آغاز ہی

<sup>(</sup> حواله سابق مص:۷۲)

#### سے نادرست قرار پائے گا۔ 0

مولا نارحمانی صاحب نے مزیدلکھا ہے کہ آج کل کاروبار کے دائرے کے وسیع ہوجانے کی وجہ سے بینک کے مختلف کارڈ کا استعال بڑھتا جارہا ہے،مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اس سلسلہ میں شرعی احکام وحدود کو ملحوظ رکھیں۔ •

### پر وفیسر عبدالمجید سوسوه کی رائے

پروفیسرعبدالجیدسوسوہ''کریڈٹ کارڈ کے نقہی احکام' میں کریڈٹ کارڈ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ بینک کے ذریعہ لیے جانے والے اضافہ پرغور کرنے سے بات واضح ہوجاتی ہے کہ بیسود ہے، اس لیے کہ بیقرض پرعائد کیا جانے والانفع ہے، اس طرح تا خیر کا وہ جرمانہ بھی جسے بینک کارڈ ہولڈر پرلازم کرتا ہے''ر با النسینہ (ادھار سود)' ہے۔

### بروفيسرصديق محدالامين الضربري رائ

پروفیسرالصدیق محمدالا مین الضریر کریڈٹ کارڈ پر تنقید کرتے ہوئے رقم طراز ہیں کہ کریڈٹ کارڈ اور جارج کارڈ میں ادائیگی پرتا خیر کی صورت میں سودی اضافہ کی شرط ہوتی ہے ، اس پرایک تقید یہی ہے کہ یہ دونوں کارڈ سودی اضافہ کے ساتھ قرض پر شمتل ہیں ، یہی ایک پہلوان کورد کرنے اور ان کے متبادل کی تلاش کے لیے کافی ہے۔ 🎱

<sup>(</sup> بینک سے جاری ہونے والے مختلف کارڈ کے شرعی احکام میں: ۸۸)

<sup>﴿ (</sup>حواله سابق من: ۸۹)

<sup>(</sup>حوالهمابق،ص:۹۲)

<sup>﴿</sup> حواله سابق، ص: ١٠٨،١٠٨)

### مفتی اعظم تونس شخ محر مخبار سلامی کی رائے

مفتی اعظم تین شیخ محمر مختار سلامی صاحب کریڈٹ کارڈ کی حرمت بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اس فتم کو اکثر معاصر فقہاء نے حرام قرار دیا ہے، لیکن بعض فقہاء نے اس صورت کو حرمت سے مشتیٰ قرار دیا ہے کہ جب صاحب کارڈ بیالتزام کرے کہ وہ مطلوبہر قم کیمشت اور وقت پر جمع کرے گا، کیوں کہ وہ اس عزم سے شرط کو ساقط کر دینے والا ہوگا اور شرط ساقط ہونے پر معاملہ درست ہوتا ہے، اس لیے جس بنیاد پر بیصورت حرام قرار پاتی ہے وہ ہے تا خیر سے رقم کی ادائیگی میں سود کا عائد کیا جانا جو یہاں متحقق نہیں ہوتی۔

لیکن میری رائے اس کے برعکس ہے، میرے خیال میں چوں کہ اس صورت میں کار ڈیولڈر کوعقد کے وقت ہی معلوم ہوتا ہے کہ تاخیر کی صورت میں اس کواضا فی سودادا کرنا ہوگا، کیوں کہ یہاں شن میں سود کی شرط ہے، اس لیے بیچرام ہے، اس طرح صاحب کار ڈیسے کے التزام کا معاملہ غیر معلوم ہے، کیوں کہ متقبل میں وہ اسے پورا کرپائے یانہ کرپائے، بیہ معلوم نہیں، اس لیے کہ مطالبہ کے وقت فی الفور رقم کی ادائیگی اسی صورت میں ہو سکتی ہے جب اس کے پاس اتنی رقم مہیا ہواور وہ حتی صورت میں اتنی رقم کا مالک نہیں ہے، کیوں کہ رقم ایکھی غیر موجود ہے۔ •

# مولا نامحم اعظم ندوی کی رائے

دارالعلوم ندوۃ العلماء کے استاذ مولانا محمد اعظم ندوی کریڈٹ کارڈ کے بارے میں لکھتے ہیں کہاس کارڈ کے ذریعہ سے جوفائدہ اٹھایا جاسکتا ہے اس پرکسی نہ کسی شکل میں نہاں کارڈ کے ذریعہ سے جوفائدہ اٹھایا جاسکتا ہے اس پرکسی نہ کسی شکل میں نہادتی عقد میں مشروط ہے، اس لیے تھم وہی ہوگا جور باالنسینہ کا ہے...اور رباالنسینہ کے تھم

<sup>(</sup>بینک سے جاری ہونے والے مختلف کارڈ کے شرعی احکام ، ص:۱۳۲)

میں ہونے کی وجہ سے حرام ہے۔ •

مفتی سیداسرارالحق سبیلی کی رائے

المعہد الإسلامی حیدرآباد ہند کے شعبہ علمی کے رفیق مفتی سید اسرار الحق سبیلی صاحب نے کریڈٹ کارڈ کے بارے میں لکھا کہ اس کارڈ کے ذریعہ قرض کی رقم لینے کے بعد مقررہ مدت تک اگررقم بینک کوادانہ کی گئی تو مدت گزرجانے کے بعد جوزائدرقم اداکرنی ہوتی ہے اس کی حیثیت سود کی ہے۔ •

مولا ناخورشیدانوراعظمی کی رائے

جامعہ مظہرالعلوم بنارس ہو پی کے استاذ مولا نا خورشید انوراعظمی صاحب کریڈٹ کارڈ کے بارے میں رقم طراز ہیں کہ مزید رقم کی ادائیگی کی صورت بھی شرعاً درست نہیں،
اس لیے کہ اس میں قرض مشروط پایا جارہا ہے، جوممنوع ہے، ربی مدت مقررہ کے اندر رقم ادا کرنے کی صورت تو فرہ بظاہر درست ہے ۔۔۔ لیکن اس سے بھی حتی اللامکان بچنے کی ضرورت ہے، اس وجہ سے کہ آ دمی عموماً قرض کی ادائیگی مقررہ مدت کے اندر نہیں کر پاتا اور سود کی لعنت میں گرفتار ہوجاتا ہے۔۔

## مولا نابر مان الدين منهملي كي رائ

دارالعلوم ندوة العلماء کے استاذ تفسیر وفقہ مولا نابر ہان الدین سنبھلی نے کریڈ بیٹ کارڈ کونا جائز قرار دیتے ہوئے مقرر مدت پرادانہ کرنے کی صورت میں اضافہ کی شرط فاسد

<sup>(</sup>حواله سابق،ص:۱۸۵،۱۸۳)

<sup>(</sup>حوالهمابق،ص:۲۳۰)

<sup>(</sup> بینک سے جاری ہونے والے مختلف کارڈ کے شرعی احکام ،ص: ۲۳۷)

کی وجہ سے عقد کو فاسد قرار دیا ہے۔ 🛈

#### مولا ناز بیراحمه قاسمی کی رائے

مولانا زبیراحمد قاسمی (بہار، ہندوستان) لکھتے ہیں کہ کریڈٹ کارڈ کاحصول اور اس کی بنیاد پرکاروباروغیرہ وغیرہ ہمارے خیال مین اس لائق نہیں کہ اس کی حوصلہ افزائی کی جائے، بلکہ اس کارڈ سے استفادہ کو مطلق ممنوع ہی کہا جائے، "دعوا السرب و الریبة" اور آکل رباوموکل رباوغیرہ سمحوں کے ملعون ہونے کی جو وعید شدید ہے اس کا تقاضہ بہی ہے، استقراض بالرن کے والی جزئی اجازت کوجس کی شرائط اپنی جگہ معلوم و فدکور ہیں، بنیاد بنا کر اس کریڈٹ کارڈ کے حصول اور اس سے استفادہ کو جا کر نہیں کہا جا سکتا ہے۔ •

### مفتی جمیل احمدنذ بری کی رائے

مفتی جمیل احمد نذیری (اعظم گڑھ) نے لکھا کہ کریڈٹ کارڈ بنوانا جائز نہیں،
کیوں کہ اس کے ساتھ سودی معاملہ براہ راست جڑا ہوا ہے...معاملہ میں چوں کہ یہ بات
شامل ہوتی ہے کہ مقررہ مدت پرادانہ کرنے پراصل تم سے زائدادا کرنی ہوتی ہوگی، لہذا
یہ معاملہ سودی معاملہ ہوا، خواہ مزیدر قم دین پڑے یا نہ دینی پڑے، بہر حال یہ شکل بھی
جائز نہیں۔

### مولا ناعبدالجلیل قاسمی کی رائے

مرکزی دارالقصناءا، ارت شرعیه کھلواری پٹنہ کے قاضی مولا ناعبدالجلیل قاسمی نے

<sup>(</sup>بینک سے جاری ہونے والے مختلف کارڈ کے شرعی احکام من ۲۳۹)

<sup>﴿</sup> بِینَک ہے جاری ہونے والے مختلف کارڈ کے شرعی احکام ہیں:۲۵۲)

<sup>(</sup> بینک سے جاری ہونے والے مختلف کارڈ کے شرعی احکام ،ص: ۲۵۸،۲۵۷)

کریڈٹ کارڈ کوناجائز قراردیے ہوئے اضافی رقم کوسود میں شارکباہے۔ • مولانا عبد اللطیف یالنوری کی رائے

مولا نا عبداللطیف پالنپوری (گجرات) نے کریڈٹ کارڈ سے استفادہ کو نا جائز قرار دیتے ہوئے لکھا ہے کہا گرمقررہ مدت تک بینک کو بیرقم ادا کر دی گئی تواگر چہمزید کچھ دینانہیں ہوتا، تا ہم معاملہ میں بیہ بات شامل ہے کہ مقررہ مدت پر رقم ادانہ کرنے کی صورت میں اصل رقم سے زائدر قم ادا کرنی ہوگی اور بیسودی معاملہ ہے، جو جائز نہیں۔ • جہور علماء کی رائے

ان سب علماء کے علاوہ فقہ اکیڈی کے اکثر اراکین اور پاکستان کے معتبر ومعتمد علماء نے صلب عقد میں سود کے مشروط ہونے اور کریڈٹ کارڈ حاصل کرنے والوں کی اکثریت کا سود میں مبتلاء ہونے کے تعامل کی وجہ سے کریڈٹ کارڈ کو ناجائز اور حرام قرار دیا ہے۔ واللّٰداُ علم بالصواب۔

آخر میں اللہ بزرگ و برتر کے حضور عاجزانہ دعا والتماس ہے کہ وہ ہمارے اس عمل کو خالص اپنی رضا کا سبب اور امت مسلمہ کوسود کی لعنت ہے بچانے کا ہاعث بنادے اور میں میرے تمام اساتذہ کرام، والدین، دوست احباب اور پوری امت مسلمہ کے دنیا و آخرت کی صلاح وفلاح کا ذریعہ بنادے، آمین ثم آمین۔

اللهم أرنا الحق حقاً و ارزقنا الاتباع و أرناا لباطل باطلاً وازقنا الاجتناب.

(rag:\_P\_\_\_\_

وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد و على آله الطيبين و أصحابه الطاهرين و من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

### المصادر والمراجع

#### كالقرآن الكريم و علومه كل

☆- القرآن الكريم

☆- الدر المنثور للسيوطي، دارهجر، مصر.

۲۵ - تفسير الطبري، دارهجر، مصر / دار المعرفة بيروت الطبعة الثالثة،
 ۸۳۹۸ ۸۷۹۸م.

→ تفسير الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، أبوالقاسم جارالله محمودبن عمربن أحمدالزمخشري، دارالكتب العلمية.

#### لاالحديث الشريف و علومه لا

الجامع الصحيح لأبيعبدالله محمدبن إسماعيل البخاري، دار الكتاب العربي، بيروت.

ط: السنن الكبرى لأبيبكر أحمدبن الحسين بن علي البيهقي، ط: كراً الهند.

كراتشي. المستدرك على الصحيحين لأبي عبد الله محمد بن عبدالله الحاكم النيسابوري، قديمي كراتشي.

لمجلس العلمي، ١٣٢٧ه.

→ المعجم الأوسط لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني، ت:طارق بن عوض الله الحسيني، ط: دار الحرمين، القاهرة، ١٤١٥ه.

لكاندهلوي، مكتبه امداديه ملتان.

امداديه ملتان.

☆ - تكملة فتح الملهم للشيخ المفتي محمد تقي العثماني، ، مكتبة دار العلوم كراتشي، ١٤١٤.

☆- سنن ابن ماجه، لأبي عبدالله محمدبن يزيدالقزويسي، دار الجيل،
 بيروت ١٤١٨ه.

→ سنن الترمذي للإمام أبي عيسى محمدين عيسى بن سورة الترمذي، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤٢١ه.

لدارقطني، أبوالحسن على بن عمر الدارقطني، دار المعرفة بيروت.

ك− سنن النسائي أبي عبدالرحمن أحمدبن شعيب النسائي، دار المعرفة، بيروت، ١٤٢٢ه.

لأخدى السنسن أبي داؤد للإمام أبي داؤد سليمان بن الأسعث الأخدى السنجستاني، دار إحياء التراث العربي، ١٤٢١ه.

الدارمي، ، مؤسسة الرسالة.

→ صحيح مسلم لأبي الحسين مسلم بن حجاج بن مسلم القشيري، ط، دار السلام، الرياض، ١٤١٩ه.

☆- صحيح مسلم مع شرح النووي، ايچ ايم سعيد كراتشي.

ك− فتح الباري للحافظ ابن حجر العسقلاني، قديمي كراتشي.

☆-مجمع الزوائد لنورالدين عليبن أبي بكرالهيثمي، دارالفكر،

بيروت.

☆ - مشكاة المصابيح للخطيب ولي الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الله، التبريزي، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤٢٤ه ١٣٠٨م.

→ مؤطاالإمام مالك للإمام مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن الحارث الأصبحي، قديمي، كراتشي.

#### المراجع الفقهية

ك− اختلاف الفقهاء، عمربن جرير الطبري، دار الكتب العلمية.

الا شباه والنظائر للسيوطي دارلكتاب العربي بيروت ط:١٩٨٧م.

﴿ - الاختيار لتعليل المختار، عبدالله بن محمود ابن مودود الموصلي الحنفي، دار الكتب العليمة بيروت، لبنان ١٩٩٨م.

٣٠٠ الاشراف على مذاهب أهل العلم، وزارة الاوقاف والشؤن

الإسلامية، قطر، الطبعة الثانية: ١٤١٤ هـ ١٩٩٤م.

☆- التاج والاكليل لمختصر خليل على هامش مواهب الجليل، ط:
 ١ ، مصر مطبعة السعادت، ١٣٢٩ه.

→ الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك، دار الكتب العلمية.

☆- العناية على الهداية مع الفتح، رشيديه.

☆ - الفتاوي الهندية، دار احياء التراث العربي، بيروت ط: ١٩٨٦م.

☆ - الكفابة على الهداية في ديل فتح القدير، رشيديه.

اللباب في شرح الكتاب، عبدالغني الغنيمي الميداني، ، قديمي كراتشي.

لكت العلمية العلمية المبسوط، محمد بن أبي سهل السرخسي، دار الكتب العلمية بيروت، ١٩٩٤م.

المغني لابن قدامة أبي عبدالله محمدبن أحمد، مكتبة الرياض الحديثية الرياض.

☆- الهداية للمرغيناني، مكتبة البشري، كراتشي.

العربي/ العلمية معتبة وشيدية/دار الكنب العربي/ دار الكنب العربي/ دار الكتب العربي/ دار الكتب العلمية وشيدية/دار الكنب العربي/ دار الكتب العلمية ميروت الطبعة الثالثة ١٤٠٦هـ-١٩٨٦م.

الدقسائي من عثمان بن عثمان عثمان بن عث

☆ تحفة السحد و مشرح المنهاح، دار الفكر بيروت

☆- حاشية ابن عابدين، ايچ ايم سعيد كراتشي / دار الفكربيروت.

لاً - حاشية الخرشيعلى مختصر سيدي خليل، دار الكتب العلمية ط: ١٩٩٧م.

☆- حاشية الدسوقي على الشرح الكبير دار الكتب العلمية بيروت.

 \
 \tau - حاشية شهاب الدين أحمد بن سلام القليوبي على شرح جلال الدين على منهاج الطالبين للنووي.

→ حاشية الصاوي على الشرح الصغير على أفرب المسالك مع الشرح الصعير، دار الكتب العلمية.

ك− حجة الله البالغة، للشيخ الشاه ولي الله محدث الدهلوي رحمه . الله، ط، زمزم پبلشرزكراتشي .

☆- شرح الزرقاني على مختصر الخليل، دار الفكر بيروت.

☆- شرح منتهى الإرادات، منصوبان يونس البهوتي، عالم الكتب بيروت.

🚓 - فتح القدير، دار احياه التراث العربي، بيروت.

الكتب جروت.

لخاية والتقريب في الفقه الشافعي، أحمدابن الحدين، الحدين، الحدين، الحموي: ١٦٥، دارابن حزم بيروت <u>١٩٩٣م</u>.

www.besturdubooks.net

→ مجلة الأحكام الشرعية على مذهب الإمام أحمدبن حنبل، أحمدبن عنبل، أحمدبن عبدالله القاري.

الشربيني، دارالفكر.

→ مواهب الجليل على مختصر سيدي خليل للمغربي، دار الكتب العلمية.

→ نظام الحكومة النبوية المسمى ب"التراتيب الإدارية لعبدالحم
الكتاني، دار الكتاب العربي، بيروت.

العربي.

#### كالمراجع التاريخية كلم

البدايةوالنهاية لابن كثير، الحقانيه بشاور.

الأعلم المعروف بتاريخ الأمم والملوك، مؤسسة الأعلم الأمم والملوك، مؤسسة الأعلم المعلم عان، بيروت.

⇒ تاريخ الإسلام، للدكتورحسن إبراهيم، دارإحياء التراث العربي.
 ⇒ دائرة المعارف لفريدوجدي، بيروت .

🛠 - فتوح البلدان للبلاذري، دار الكتب العلمية بيروت.

#### كالمراجع اللغوية كل

☆- الصحاح للجوهري، دار العلم للملايين، بيروت.

الثقافي، عمان، الاردن.

☆- المنجد في اللغة والإعلام، دارالشرق، بيروت.

☆- الموسوعة الحرة.

자- الموسوعة العربية العالمية.

☆- تاج العروس للزبيدي، مطبعة حكومة كويت.

كراتشي/دار العرب لابن منظور الافريقي، قديمي كراتشي/دار الحديث، القاهرة.

☆-محيط المحيط لبطرس البستاني، مكتبة لبنان بيروت.

→ - معجم المصطلحات التجارية والتعاونية، أحمدذكي بدوي، دار النهضة العربية بيروت.

#### كالمراجع الاقتصادية والفقهية العامة والمجلات☆

الفقه الإسلامي، جده.

للدكتور أبى سليمان عبدالوهاب، دار القلم دمشق٣٠٠٢ م، ١٤٢٤ ه.

☆── البطقات الدائنة، تاريخهاوتعاريفهاوتوصيفهاومزاياها وعيوبها لمحمدبن سعودبن محمدالعصيمي، دارابن الجوزي السعودية، ٢٤١ه.

التقابض في الفقه الإسلامي وأثره على البيوع المعاصرة، دار النقاش الأردن.

☆── الجوانب الشرعية والمصرفية والمحاسبة لبطاقات الائتمان، محمدعبدالحليم عمر، ايتراك للنشروالتوزيع، مصر، ٢٩٩٧م.

→ الدينار الإسلامي في المحتف العراقي للنقشبندي، بغداد.

☆- العمليات الشغلية والإطار القانوني، بطاقات الائتمان،
 عبدالقادر عطر، مجلة البلغاء، للبحوث والدراسيات الاردن، ع:١٠ ١٤١٥.

كتب القرض المصرفي للدكتورمحمدعلي البنا، دارالكتب العلمية بيروت.

المعاملات المالية المعاصرة في ضوء الفقه والشريعة، محمدرواس
 المعاملات المالية المعاصرة في ضوء الفقه والشريعة، محمدرواس

→ المعايير الشرعية، للهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية للإسلامية، المنامه، بحرين.

ك− النظام القانوني لبطاقة الائتمان، فداء يحيى أحمدالحمود، دار الثقافة، عمان (١٩٩٩م.

☆- النظرية الاقتصادية، أحمد جامع، دار النهضة العربية، القاهرة.

ك− بحث عبدالرحيم بن صالح الأطرم، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ع: ١٥.

→ بحث عن بطاقات الائتمان المصرفية والتكييف الشرعي المعمول به، مركز تطوير الخدمة المصرفية، بيت التمويل الكويتي.

 ~ بطاقات الائتمان البنكية في الفقه الإسلامي لفتحي شوكت مصطفى عرفات، جامعة النجاح الوطنية، نابلس فلسطين، ٢٠٠٧م.

. هم- بطاقات الائتمان المصرفيه بين التكييف الشرعي والضرورة المالية للاكتور حسين حسين شحاته، مصر.

۲۵- بطاقات الائتمان الإسلامية لمحمد الهمزاني، الرياض.

· كر- بطاقات الائتمان للدكتورمحمدعلى القري بن عيد، بحث منشور في مجلة المجمع الفقه الإسلامي بجده.

☆ - بطاقات الائتمان للدكتوروهبة مصطفى الزحيلي، بحث ومحاظرة القاهالدورته الخامس عشرفي مسقط(سلطنة عمان) ١٠٠٢م.

٣- بطاقات الوفاء، رضوان فايز، المطبعة العربية بالقاهرة: ١٩٩٠م.

→ بطاقة الائتمان بحث الدكتور الصديق محمدالأمين الضرير، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ع١٢٠ مريد.

الله الطبعة الائتمان لأبي زيد بكر بن عبدالله الطبعة الثانية ١٣١٧ه، الطبعة الثانية ١٣١٧ه، www.besturdubooks.net

السعودية.

→ بطاقة الائتمان، دراسة شرعية عملية موجزة للدكتوررفيق المصري، مركز الاقتصاد الإسلامي، جامعة الملك عبدالعزيز بجده، والبحث منشورفي مجلة مجمع الفقه الإسلامي بجده.

الفلاسي، مجلة مجمع الفقه الإسلامي.

☆ - حكم البطاقات الائتمانية للدكتور محمدمحروس الأعظمي،
 بحث مقدم إلى مجمع الفقه الإسلامي في الهند:٢٦٦ه.

☆- شركة المساهمة في النظام السعودي، للدكتور المزروقي.

☆-ضوابط البطاقات الائتمانية للهيئة الشرعية بينك البلاد.

لمكتبة المعاملات المالية المعاصرة، لسعد بن تركي، المكتبة الشاملة الالكترونية.

☆─ قـ ضـايافقيهية مـعاصرـة فـي الـمال والا قتصاد، بحث الدكتور حـمادنزيه، دارالقلم دمشق/مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ع٢، الدورة: ١٢٠ كيا ١٨٠ ١٠٠ الدورة: ١٢٠ كيا ١٨٠ هـ، نيور ٢٠٠٠م .

☆- مجلة مجمع الفقه الإسلامي، جده.

☆-موسوعة المصطلحات الاقتصادية والإحصائية،
 عبدالعزيزفهمي هيكل، دار النهضة العربية، لبنان بيروت.

لائتمان وتكييفهاالشرعيللدكتورعبد الستار أبيغده،، بحث منشور في مجلة مجمع الفقه الإسلامي، جده.

المعايير الشرعية، امالائي افادات للشيخ محمد تقي العثماني، المدرية المدرية العثماني، المدرية المدرية العثماني، المدرية المدري

#### اردومصادرومراجع ي

العلوم كراجى -العلوم كراجى -

اسلام اورجد بدمعاشی مسائل ، مکتبه دارالعلوم کراچی \_

اسلام كا قتصادى نظام، مولا ناحفظ الرحمن سيو باروى ، ، دبلي - اسلام كا قتصادى نظام، مولا ناحفظ الرحمن سيو باروى ، ، دبلي

🗠 - اسلام کامعاشی نظام، ڈ اکٹرنور محمد غفاری، شیخ الہندا کیڈمی کراچی۔

٣٠- اسلام كے معاشی نظریے، ڈاكٹریوسف الدین، حیدر آباد، وكن۔

☆- اسلام وجديدمعيشت وتجارت، مكتبه معارف القرآن كراچي \_

اسلامی کامعاشی نظام، ڈاکٹر محمد آ دم ایڈوکیٹ،ادارہ فروغ ادب کراچی۔

اسلامی معاشیات کے مصادر ومراجع، مرکز تحقیق دیال سنگھ ٹرسٹ لائبرین ک

ال برور ١٩٩٣ء \_

🚓 القاموس الاصطلاحي ،مولا ناوحيدالز مان كيرانوي ، دارالا شاعت \_

انسائیگوییڈیا آف برٹانیکا۔

العام الباري مفتى محرتقى عثاني صاحب ، مكتبة الحراء كراچي \_

٥ - يان المستن المحاطلات المراقع المرافع المرافع المان المرافع المان المرافع ا

انڈیا، جاری ہونے والے مختلف کارڈ کے شرعی احکام، فقد اکیڈی، انڈیا، دارالاش عت کراچی میں میں۔

اسلامی اصول وضوابط، ڈاکٹر نور محمد غفاری، شیخ الہنداکیڈمی کراجی۔

الإسلامية ،كراجي - جدية القرآن والعلوم الإسلام قاسمي صاحب، ادارة القرآن والعلوم الإسلامية ،كراجي -

جریده[۳۷]:۹/۲۲۷۹-۱۳۵، شعبه تصنیف وتالیف وترجمه، جامعه کراچی ۲۰۰۲ء-

را چی، معارف القرآن کرا چی، سود پرتاریخی فیصله، مفتی محمرتق عثانی صاحب، مکتبه معارف القرآن کرا چی، محمد القرآن کرا چی، معارف القرآن کرا چی، محمد القرآن کرا چی، محمد

یه کراچی، سودی بنکاری اور اسلامی بنکاری مفتی نذیر احمد، دار الا فتاء جامعه فارو قیه کراچی، غیر مطبوع ـ

💝 - سيرة النبي ،علامة بلي نعماني ، پيشنل فا وَندُ پيشن اسلام آباد -

🚓 - شيئرزاور كمپني مولاناابو بكرقاسي صاحب ــ

ہے ۔ شیئرز کی شرعی جیثیت اوراس کے احکام، مفتی عمیر عادل خان، دارالإ فتاء جامعہ فارو قبہ کراچی، غیر مطبوع۔

کا جی ۔ انتہی مقالات ،حضرت مولا نامفتی محرتنی عثانی صاحب مدظلہ، مکتبہ دارالعلوم مراجی۔

ہے۔ کریڈٹ کارڈ، تاریخ 'تعارف'شری حیثیت، ڈاکٹر نور احمد شاہتاز، اسکالرز اکیڈمی، کراچی۔

ہے۔ مروجہ تکافل کا جائز ق<sup>م</sup> مفتی محمد راشد ڈسکوی، دارالا فتاء جامعہ فاروقیہ کراچی، غیر مطبوع۔

→ معارف القرن، مفتی محمد شفیع عثانی رحمه الله (۱۳۲۲ه) ط، ادارة المعارف،
 کراچی۔

رحمه الله(۱۳۲۲ه) ط، مكتبه المعارف القرن، مولاناادريس كاندهلوى رحمه الله(۱۳۲۲ه) ط، مكتبه المعارف، شهداد يور، سندهه

نی کریم صلی الله علیه وسلم کی معاشی زندگی، ڈاکٹر نور احمد غفاری، ﷺ الہنداکیڈمی، کراچی۔

اداراة المعارف كراجي - يوري كے تين معاشى نظام، اداراة المعارف كراجي -

The Concise Oxford Dictionoey(Printed in -☆

U.S.A Cretid Card PO272

























4/491 شاه فصل كالون كراجي

Tel: 021-34594144 Cell: 0334-3432345 Designed & Printed by: Luminar Graphics Ph: 021 32727728